بسم الله الرحمان الرحيم

الحق و اليقين في عداوة الطغاة والمرتدين من كلام ائمة الدعوةالنجدية

اللد کے باغبول میں مشمنی کیول اور کسے؟

سے دشمنی کیول اور کسے؟
ائمہ نجداورآل الشخ رحم م اللہ کے فال ی کی روشی میں مؤلف مؤلف مولف فضیلة الشیخ ابوعبدالرحمن الاثری ملطان بن بجاد العتیبی حفظہ اللہ

**مترجم** فضيلة الشيخ **ابوجبنير** هظه الله

مكتبه: جبر (اللم ارب (المباء الله والله الله عليه الله مطبوعات منهج فهم سلف

website: http://www.muwahideen.tk

نام كتاب : الله كے باغيوں سے دشنی كيوں اور كيسے؟

مَوَلَف : فضيلة الشيخ ابو عبد الرحمن الاثرى

سلطان بن بجاد العتيبي حفظه الله

مترجم : فضيلة الشيخ الوجبنيد هظه الله

تاریخ اشاعت اول: رجب ۱۴۲۶ه میرطابق اگست 2005ء

صفحات : 152

تعداد : 1100

ناش : مكتبه عبدالله ابن المبارك رحمه الله

#### بسم اللهالرحمن الرحيم 7 1- مقدمه 2۔ کتاب وسنت کی انتاع واجب ہے۔ 11 3- سلف نے منکرین حدیث کی فرمت کی ہے 15 4- تقليد كى مذمت 19 5- نبوت کی گواہی کے تقاضے؟ 21 6- شرك في الطاعة سے اجتناب كرو 23 7- اسلام کی حقیقت (تو حید کی حقیقت) 24 8- کلمهٔ توحید کامعنی شمچے بغیرا قرار بے فائدہ ہے 25 9\_ معبودکس کو کہتے ہیں؟ 32 10 - شرک کاارادہ نہ بھی ہو پھر بھی شرک شرک ہی ہے 33 11- توحیداور شرک سے واقفیت ضروری ہے لاعلمی کوئی عذر نہیں 34 12 – كفر بالطاغوت (كفر بالطاغوت كي الهميت؟) 35 13- طاغوت كامعني 37 14- طاغوت کے انکارسے کیا مرادہے؟ 40 15 منکرات پرخاموثی اس پررضامندی کی دلیل ہے 41 6۔ مشرکین سے برأت اوران کی تکفیر 43 17- كافرىيے دىشنى؟ 47 18- صحابه كرام رضى الله عنهم كاموقف 48 19۔ اسلام میں داخل ہونے کے لئے مشرکین سے نفرت و دشمنی ضروری ہے 20 - تکفیراوراس کے احکام (کلمہ شہادت کا اقرار کب سی کوتکفیر سے بچاتا ہے) 57 22- موحد بن پرنگفیر کی تہمت 58 23 – ارتداد (مرتد ہوجانا)ارتداد کی تعریف اوراس کی چند صورتیں؟ 58 24 – اگرمرتداسی حالت میں مرگیا توبالا جماع اس کے اعمال برباد ہیں 61 25۔ شریعت الهی کے بغیر فیصلے کرنا 61

63

68

70

3 / 68

26 اگراللہ کے دین وشریعت کے مطابق فیلے نہ کرے تووہ کا فرہوجا تاہے

27 غیراللہ کے فیصلے کی طرف دعوت طاغوت کی دعوت ہے

28 – انسانوں کے قوانین سے فیصلے کرانا طاغوت سے فیصلہ کروانا ہے

| -30 | وضعی قوانین کا نفاذ کفرہ ملت سے خارج کردینے والا ہے                                       | 73  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| -31 | جہاد فی سبیل اللہ سے رو کنا صرح کفر ہے                                                    | 74  |
| -32 | کافر بنادینے والے طاغوت کی اطاعت                                                          | 75  |
| -33 | کا فر کے کفر میں شک کرنا                                                                  | 75  |
| -34 | جو خص نبی سلی الله علیہ و بلم کو گالی دے <b>یا مٰداق اڑائے یا آپ کے کسی حکم کور</b> ڈ کرے | 78  |
| -35 | لاعلمي كاعذر                                                                              | 81  |
| -36 | ہرمشرک کوایسے شبہات لاحق ہوتے ہیں جواس کے کفر کا تقاضا کرتے ہیں                           | 95  |
| -37 | شرك اكبر ميں خطاء كاحكم؟                                                                  | 96  |
| -38 | کفرعمدً ابھی ہوتا ہےاورلاعلمی میں بھی                                                     | 96  |
| -39 | دین کےاصولی باتوں میں جہالت عذر نہیں بن سکتی                                              | 98  |
| -40 | ایک غلط نبی جس سے ہمیشہ مخالفین استدلال کرتے ہیں                                          | 103 |
|     | حجت قائم کرنا                                                                             | 105 |
| -42 | مشرکین کے درمیان رہنا جائز ہے یانہیں؟                                                     | 116 |
| -43 | بعض ہم عصروں کی غلط فہمیاں اوران کاازالہ                                                  | 121 |
| -44 | فصل فی الغربیة (اجنبی)                                                                    | 138 |
| -45 | غربت کی قشمیں                                                                             | 141 |
| -46 | شيخ الاسلام رحمه الله كالفظ''الغوبة''(اجنبي) پر كلام                                      | 146 |
| -47 | غربت کے بارے میں سلف رحمہم اللہ کے اقوال                                                  | 149 |

#### مقدمه

الحمد الله الذى انزل على عبده الكتاب وجعله هاديًا ونصيرًا و مرشدًا لمن تمسك به واعتمد عليه في موالاته ومعاداته فه و سراجًا منيرًا واوجب فيه مقاطعة اهل الشرك ومن كان لهم مويدًا ونصيرًا والصلاة والسلام على اشرف خلقه وخيرة رسله محمد صلى الله عليه وسلم الذى مزق الله بمبعثه ظلام الكفروعلى آله واصحابه الذين تحابوا في الله وجاهدوا به الكفار والمنافقين. امابعد، عبشك الله كرين كي بنيادتو حير ب

وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُونَ (النحل: ٣٦)

" به من مرامت میں رسول بھیجا (وہ ان سے کہتاتھا) کہ الله کی عبادت کرواور طاغوت سے اجتناب کرؤ'۔

اُس وقت کے سرکش ونافر مان کا فرانبیاءکرام کی دعوت کی حقیقت کوآج کے نام نہا دمسلمانوں کی بنسبت زیادہ سمجھتے تھے جبجی تو مشرکین قریش نے تعجب سے کہاتھا

اَجَعَلَ الْأَلِهَةَ اِلهًا وَّاحِدًا إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (ص:٥)

'' کیااس نے تمام معبود ول کوایک معبود بنالیا؟ بیرتو عجیب بات ہے؟''۔

کفار سمجھ گئے تھے کہ رسولوں کی عظیم الشان دعوت اللہ کی عبادت کے لئے نہیں بلکہ صرف ایک اللہ اسلیکی عبادت کی طرف ہے اوراس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ تمام دیگر معبود وں کا انکار کیا جائے اس لیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ان مزعومہ معبود وں سے اجتناب کیا جائے جنہیں ربو ہیت یا الو ہیت کے مقام پر فائز کردیا گیا ہے۔

انسان اللہ پرایمان لانے والا تب شار ہوگا جب وہ طاغوتوں کا انکار کرے گا وران سے دشمنی کرے گا۔ مزید یہ کہ ہرتتم کی طاغوتی صفات اوران صفات کے حاملین سے نفرت کرے گا اوران مرتد ومنافق لوگوں سے بھی ، جو کسی میں طاغوتی صفات تسلیم کرتے ہیں ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ موجود ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کوشرک سے ڈرایا اور انہیں اس کی ضدیعی تو حید کی دعوت دی تو انہیں یہ دعوت بری نہ گی بلکہ بہت اچھی گی اور وہ اس میں داخل ہونا چا ہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کوشرک سے ڈرایا اور انہیں اس کی ضدیعی تو حید کی دعوت دی تو انہیں یہ دعوت بری نہ گی بلکہ بہت اچھی گی اور وہ اس میں داخل ہونا چا ہے تھے مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کران کے دین کی فدمت کی ان کے علماء کو جائل قرار دیا تو تب وہ آپ صلی للہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ ہم کی دشمنی پر کمر بستہ ہوگئے کہنے لگے کہ اس نے ہمار کی عقلوں کو بیوتو فی قرار دیا ہے ، ہمارے دین میں عیب نکالے ہیں اور ہمارے معبود وں کی فدمت کی ہے۔

صحابہ رضی اللّٰء نہم ، تا بعین وتبع تا بعین رحمہم اللّٰداور تمام سلف وخلف مسلمانوں کا اس بات پراجماع ہے کہ انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک شرک اکبرسے پاک نہ ہوجائے ، نیز شرک اور مشرک دونوں سے براُت کا اعلان کر دے اور ان سے حسبِ طاقت نفرت و دشمنی کا اظہار کرے۔

موجودہ دور میں ارجائی کفرامت میں بہت پھیل گیا ہے۔ (لینی پھھ نہ کرنے کے باوجود اللہ سے مغفرت وکامیابی کی امید) اب ایمان صرف قول کا نام رَہ گیا ہے تو حیدا یک نشانی بن گئی ہے اسلام موروثی وخاندانی ہے۔ دوسی ورشنی کے آثار مٹ گئے ہیں۔ یکفر ویران دلوں میں بسیرا کرچکا ہے انسانوں کی عقول میں دلوں میں اور زندگی میں اس نے استحکام وقر ارحاصل کرلیا ہے۔ لوگوں نے فرائض واجبات اور سنتوں کوچھوڑ دیا ہے صرف لا اللہ الا اللہ پراکتفا کر بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دین محفوظ ہے۔ اسلام پرکوئی آئے نہیں آنے والی، ان کا ایمان بے غبار ہے۔ وہ کا نئات کے ایک رب پر ایمان رکھتے والے ہیں۔ (عیسائیوں کی طرح) سٹلیث کا عقیدہ نہیں رکھتے یہ جانتے ہیں کہ ان کا ایمان کے دیشر ہے ایک ماروں میں اللہ ہیں۔ بعض لوگ ہور نہیں تو رمضان کے چند دن کے روز ہے وہ کی لیتے ہیں کچھ وعیدین کی نماز بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ تی جو کے اور بھلائی کے راستے پرگامزن ہیں۔ اس دین سے نسبت رکھنے والے اکثر ایسے بھی ہیں جونفع ونقصان کا مالک اولیاء لوگ عمرہ اور حج بھی کرتے ہیں کہ وہ تی جونفع ونقصان کا مالک اولیاء

اورصالحین کو بیجھتے ہیں۔ان کا وسلہ پکڑتے ہیں۔ان سے فریاد کرتے ہیں۔ان کی نذر نیاز کرتے ہیں۔ان کے ناموں کی فتم کھاتے ہیں پھر بھی سیجھتے ہیں۔ کہ چونکہ ہم لااللہ الااللہ کا قرار کرتے ہیں اس لیے ہم حق اور بھلائی پر ہیں <mark>۔ان میں بیاحادیث کا فی مقبولیت اختیار کر چکی ہیں:</mark>

((من قال لااله الاالله دخل الجنة))(صحيح مسلم)

''جس نے لاالہ الااللہ کہددیاوہ جنت میں داخل ہو گیا''

اور((اخرجوا من النار من قال لااله الاالله))

· جس نے لاالہ الااللہ کہا ہوا سے جہنم سے نکالدو''

اس جیسی دیگراجادیث کافی مشهور ہوگئی ہیں بلکہ عوام میں توبیدایی پھیلی ہیں جس طرح خشک گھاس میں آگ پھیلتی ہے اور پھر پھیلتے جشک وتر سب کواپنی

لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ بہت سے نام نہاد مسلمان میں بھے ہیں کہ صرف لا اللہ الا اللہ کا زبان سے اقر ارمسلمان بننے اور جنت میں جانے کے لئے کافی ہے اگر چہ نمازیں چھوڑ دیں اور منکرات کا ارتکاب کرتے رہیں، اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احکام کا مذاق اڑاتے رہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہیں اللہ کے دشمنوں یہود و نصار کی اور لا دین لوگوں سے دوستیاں رکھیں ۔ لوگوں میں کفریہ قوانین اور لوگوں کے بنائے ہوئے آئین نافذ کرتے رہیں، اور اسلام کے قوانین سے سرعام روگردانی کریں جبیا کہ جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ۔

اللہ ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں پناہ مانکتے ہیں طاغوتوں کے تلم اور منافقین کی بے دینی زہریلی زبان زرخرید صنفین وقلم کاروں کے شرسے تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں دین میں تحر بیف کرنے تبدیلی کرنے والوں کی ہراس شخص کی جوت کے بیان سے خاموشی اختیار کرے یاباطل کلام کاار تکاب کرے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قول کی سچائی اور عمل کااخلاص نصیب کرے اگر میری اس کتاب میں کوئی خطا فلطی ہوتو اس کا ذمہ دار میں ہوں اور شیطان ہے۔ جب کہ اللہ درسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یاک و ہری ہیں۔

وصلى الله على نبينا محمد واصحابه اجمعين. والحمد لله ربّ العالمين.

سلطان بن بجاد العتيبي ابوعبدالرحمن الأثرى

# كتاب وسنت كى انتباع واجب ب

تمام بندوں پراللہ کے احکامات کی اطاعت اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازم ہے اسی طرح ہراس قول وہمل کوترک کرنا بھی ضروری ہے جو کتاب وسنت کے خلاف ہو یہی وہ اطاعت ہے جولا اللہ الا اللہ کی شروط میں سے ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر تو حید کا تصور محال ہے نہ ہی اس وقت تک کامیا بی حاصل ہو سکتی ہے جب تک کتاب اللہ وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے اقوال و آراء پر مقدم نہ کرلیا جائے اس لیے کہ انسانوں کے اقوال میں غور وفکر کرکے ان میں سے جبح کو قبول اور غلط کور د کیا جاسکتا ہے جبکہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ہر حال میں قبول کرنا ہوگا اس طرح ائمہ میں سے کسی اقوال میں غور وفکر کرکے ان میں سے مجب ہیں دو لوگ جودی اللہ کتاب وسنت کو اپنائے رکھتے ہیں اگر چہ کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہول بد بجت ہیں وہ لوگ جوان دونوں کو چھوڑ کر انسانوں کی آراء کوا پناتے ہیں۔

عبداللہ بن مہاللہ فرماتے ہیں۔' سنت کومضبوطی سے تھامے رکھو مجھے بیا ندیشہ ہے کہ لوگوں پرانیاوقت آ جائے گا کہ جب کوئی شخص زندگی کے ہرمعالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کی بات کرے گا تو لوگ ایسے شخص کی فدمت کریں گے اس سے دور بھا گیس گے اس کی تو ہین کریں گے اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے''۔

علامہ سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب رحم م اللہ کہتے ہیں: '' کہ اللہ ہل پررم فرمائے اس نے کتنی سچی اور مجھداری کی بات کی ہے اب یہی کچھ ہورہا ہے بلکہ اب تو صرف تو حید کے درس خالص اللہ کی عبادت کے درس اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت ترک کرنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حکم اور ہر چھوٹے بڑے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے کی بات کرنے والوں پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ (تیسیرالعزیز الحسید: ۲۱)

جبہ ہمیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم قرآن میں ۳۳ مقام پر دیا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے کہ بیصراختًا گراہی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے متراوف ہے۔اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں قتم کھا کرفر مایا ہے کہ جب تک لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرمعا ملے میں فیصلہ کرنے والانسلیم نہ کرلیں اس وقت تک بیہ مؤمن نہیں ہو سکتے۔

فَكَلا وَرَبِّكَ لَايُـؤهِـنُـونَ حَتَّى يُحَكِّـمُـوُكَ فِيُـمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا (النساء: ٢٥)

'' تیرے رب کی قتم بیلوگ اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتے۔جب تک آپ (صلی الله علیہ وسلم ) کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیس اور پھر آپ کے فیصلہ سے اپنے دلوں میں ننگی محسوس نہ کریں اسے کممل طور پرتسلیم کرلیں''۔

اللّٰد تعالیٰ نے انسانوں پرمجر رسول اللّٰصلی اللّٰہ علیہ وسلم کےعلاوہ کسی شخص کی اطاعت فرض نہیں گی۔

فرمان ربانی ہے۔

وَاطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُم تُرُحَمُونَ (آل عمران:١٣٢)

''الله کی اطاعت کرواوررسول کی تا کیتم پررهم کیاجائے''۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تکم دیا ہے کہ اس کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی بیٹکم وجوب کے لئے ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لوگوں پر واجب ہے دیگر بہت ہی آیات بھی اس کی تائید میں موجود ہیں۔ جب کہ بیٹکم اور امر وجوب کے لئے ہے تو ہر شخص جانتا ہے کہ واجب تھم کی طلیہ وسلم کی معصیت ہے۔ خلاف ورزی گناہ ہے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے۔

الله کافر مان ہے۔

فَلْيَحُذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنُ اَمُرِهِ اَنُ تُصِيْبَهُمُ فِئُنَةٌ اَوُ يُصِيْبَهُمُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٢٣: ١٣٠

''جولوگ الله کے حکم کی مخالفت کررہے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی مصیبت یا دردنا ک عذاب پننچ جائے''۔

(مخالفت اس سے مرادرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہے کہ وسکتی ہے کیونکہ آپ کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ جس طرح آپ کی اطاعت اللّٰہ کی اطاعت ہے)

اس آیت میں اللہ نے اپنی مخالفت کرنے والوں کوڈرایا ہے کہ آنہیں فتنہ بینچے سکتا ہے یاعذاب الیم امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں'' کیا تنہ ہیں معلوم ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ 'فتنہ شرک ہے جب کوئی شخص اللہ کے کسی فرمان سے اعراض کرے گاتو ہوسکتا ہے کہ اس کے دل میں (اللہ کے احکام کے بارے میں) شک پیدا ہوجائے اوراس طرح وہ شخص ہلاکت میں پڑجائے''۔

الله تعالی فرما تا ہے۔

قُلُ اَطِيُعُوُاالله وَاَطِيعُوُاالرَّسُولَ فَاِنُ تَوَلَّوُ فَاِنَّمَا عَلَيُهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلْتُمُ ، وَاِنْ تُطِيعُوهُ تَهُتَدُوا ، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ (النور:۵۴)

''(اے محرصلی اللہ علیہ وسلم ) کہد دیجئے اللہ کی اطاعت کرواوراس کے رسول کی اطاعت کروا گریہلوگ پھر جائیں تواس پیغیبر پروہی ذمہ داری ہے جواس پرڈالی گئی ہے اور تم پروہی ہے جوتم پرڈالی گئی ہے اگرتم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤگے اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) پرتو صرف واضح طور پر پہنچانا ہے''۔

اس آیت میں اللہ نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور پھر فر مایا ہے کہ اگر اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یا فتہ کہلاؤ گے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی مل سکتی ہے کہ آیت میں جملہ شرطیہ فدکور ہے اور شرط کا جواب تب پایا جاتا ہے جب شرط پائی جائے لہذا ہدایت مشروط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اطاعت ہے تو ہدایت ہے ور نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فلاح وکا میا بی کا مدار اپنی اور اپنی ور اسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر رکھا ہے۔

جبیها کهارشادہے۔

وَمَنُ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَا فَوُزًا عَظِيمًا (احزاب: ١١)

"جس نے اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کا میابی حاصل کرلی"

اوراللّٰد نے اپنے اوراپنے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے نافر مان کوواضح اور کھلا گمراہ قر اردیا ہے فر مایا۔

وَمَنُ يَعُص اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَللاً مُّبينًا (احزاب:٣١)

"جس نے اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی وہ واضح طور پر گمراہ ہوا"۔

ایک مقام پراللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہاہے کہ ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کواپنالیں اسے فی الفور قبول کرلیں۔

وَمَا اللَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُو ا(الحشر: ٤)

''جو کچھ مہیں رسول دےاسے لے لواور جس سے منع کر دےاس سے رک جاؤ''۔

اسی طرح رسول صلی الله علیه وسلم کی اطاعت ہے متعلق احادیث بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں جن میں سے بخاری مسلم کی مندرجہ ذیل روایتیں ہیں۔

انس رضى الله عنه سے روایت ہے کہتے ہیں نبی صلى الله علیہ وسلم نے فر مایا

((من رغب عن سنتي فليس مني))

<sup>(درج</sup>س نے میری سنت سے اعراض کیاوہ مجھ سے نہیں ہے'' (میرے ساتھ تعلق نہیں)

ابوہرریہ درضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

((کل امتی ید خلون البحنة الا من ابی ،فقالوا یا رسول الله من ابی ؟ قال من اطاعنی دخل البحنة و من عصانی فقد ابی))
"میری ساری امت جنت میں داخل ہوجائے گی مگرجس نے انکار کیا (صحابہ رضی الله عنین نے) کہا کہا نکارکون کرے گا؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیااور جس نے میری نافر مانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کردیا۔"

#### سلف نےمنکرین حدیث کی فرمت کی ہے

سلف رضوان التعلیم مان لوگوں کی شدید فدمت کرتے سے جواپی آراء یا ہے دھری کی وجہ سے احادیث کا انکار کرتے ہیں بلکہ سلف توا سے لوگوں سے علق ہی ختم کردیتے سے حدیث کی تعظیم وتو قیر کی خاطر جیسا کہ سلم میں سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ((لاتہ منعو انساء کہ المساجد اذا استأذنت کہ الیہا ))''ا پنی عور توں کو مسجد جانے سے مت روکو جب وہ تم سے اجازت مانگیں تو بلال بن عبداللہ بن عمر ضی اللہ عنہ من اللہ کو تم میں بہت برا بھلا کہا عبداللہ بن عمر ضی اللہ عنہ بہت برا بھلا کہا اللہ کہ میں نے انہیں بھی ساتھ اور پھر کہا کہ میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سار باہوں اور تو کہ رہا ہے کہ ہم روکیں گے؟''

بخاری و مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کنگریاں مارر ہاتھا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگریاں مار نے سے نبع کیا ہے یا سے ناپیند کیا ہے اس لیے کہ اس سے نہ تو شکار کیا جا سکتا ہے نہ دشمن کو مارا جا سکتا ہے ۔ سوائے اس کے کہ کسی کی آنکھ پھوڑی جائے یا دانت تو ڑدیا جائے اس کے بعد دوبارہ اس شخص کو کنگریاں مارتے دیکھا تو عب<mark>د اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں بتا</mark> رماہوں کہ وہ کنگریاں مارنے سے منع کرتے تھے یا ناپیند کرتے تھے اور تم پھر بھی کنگریاں مارہے ہو <mark>میں تم سے اتنی مدت تک بات نہیں کروں گا</mark>۔

بخاری میں زبیر بن عربی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہتے ہیں: ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا جمرا سود کوچھونے کا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہیں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس کو ہاتھ لگاتے تھے اور بوسہ دیتے تھے اس شخص نے کہا اگر بھیڑ ہوا ور جھے موقع نہل سکے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مگر یمن میں میں رکھو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے ابن جمر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو یہ جو کہا کہ اگر مگر یمن میں ہی رکھو تو یہ اس لیے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو ایسا ہی کہ اور اس شخص کی باتوں سے حدیث سے اعراض کا پہتے چل رہا تھا اس لیے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ناپ نہ کہا اور اس شخص کو تھم دیا کہ جب حدیث سائی تو لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا ہوں اور تم ہمیں ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بات بتار ہے ہو؟

علامہ سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا جیسے اشخاص کے قول کے بارے میں بیہ فرمار ہے ہیں تو پھراس شخص کو کیا کہا جائے گاج<mark>وا پنے امام کے قول کی وجہ سے یاا پنے مذہب کی بنا پر حدیث کو چھوڑ رہا ہوا مام کے قول کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کھنے کے لئے معیار بنار ہا ہوجو حدیث امام کے قول کے موافق ہوا سے لے رہا ہوا ورجو خالف ہوا سے چھوڑ رہا ہو؟ ایسے شخص کے بارے میں ہم اللہ کا بیقول ہی پیش کر سکتے ہیں۔</mark>

#### إِتَّخُذُوٓ اللَّهِ اللَّهِ مَورُهُبَانَهُمُ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ (التوبة: ٣١)

"ان لوگول نے این علماء اور درویشول کورب بنالیا ہے اللہ کوچھوٹر کر" ۔ (تیسیر العزیز الحمید: ٤٤،٥٥٥)

ابوالسائب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ ہم ایک مرتبہ وکیع رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک آدمی کو مخاطب کر کے کہا (جو اہل الرائے میں سے تھا) کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعار کیا ہے (جھری یا کسی نو کدار چیز سے اونٹ یا قربانی کے جانور کوزخمی کر کے نشان لگانا کہ یہ بیت اللہ کے لئے وقف ہے) اور ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ مثلہ ہے؟ (مثلہ کہتے ہیں جنگ میں دہمن کے کسی آدمی کے ہاتھ پاؤں، کان، ناک کاٹنا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے) اس شخص نے جواب میں کہا کہ ابراہیم خبی رحمہ اللہ کستے مروی ہے وہ کہتے ہیں شعار مُشلہ ہے۔ ابوالسائب رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وکیع رحمہ اللہ کو تخت عصر آیا اور اس شخص

سے کہا کہ میں تہہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنار ہاہوں اورتم کہتے ہو کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے کہا ہے؟ تم اس بات کے مستحق ہو کہ تہمیں اس وقت تک قید میں رکھا جائے جب تک تم اپنے اس قول سے رجوع نہ کرلو۔ ( <mark>حامع الترمذی : ۲۰۰۳، والفقیه والمتفقه ۱۶۹۱)</mark>

(آج کے دور میں بہت سے لوگ ہیں جوقید کیے جانے کے قابل ہیں۔اس لیے کہ جب انہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلال عالم نے اس طرح کہا ہے، فلال نے یہ فتوی دیا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک افراد ہی شریعت کے ماخذ ہیں) جولوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے پر افراد واشخاص کے اقوال پیش کرتے ہیں ان کوقید کر دینا جا ہے جب تک کہ وہ اپنی روش سے تو بہنہ کرلیں۔

ابویعلی رحمہ اللہ نے (طبقات الحنابلہ: ا/۲۵۱) میں فضل بن زیاد کے بارے میں لکھا ہے وہ امام احمد بن خبر ملی کہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابن ابی ذئب رحمہ اللہ کے خبر ملی کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اللہ بنال کہ رحمہ اللہ نے اللہ بنال کہ رحمہ اللہ نے اللہ بنال کہ اس کی تاویل کر کے دوسر امطلب لیتے تھے ) سلف صالحین رحمہم اللہ حدیث کی مخالفت کرنے والوں کاٹ دی جائے (امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث ردنییں کی تھی بلکہ اس کی تاویل کر کے دوسر امطلب لیتے تھے ) سلف صالحین رحمہم اللہ حدیث کی مخالفت کرنے والوں کی اس طرح مذمت کرتے تھے چاہے میخالفت قیاس کی بنا پر ہوتی یا استحسان واستصواب کے نام پر یا کسی عالم کے قول وفتوی کی وجہ سے ہوتی الله اللہ اللہ اللہ کی اس طرح مذمت کرتے تھے جب تک کہ ایسے لوگوں سے مزک کے منابلہ ملک کے موافق ہو یا کسی محدیث کو کمل طور پر شلیم کر کے اس کی پیروی ندشر وع کر دیتے وہ اس شخص کو بھی نا لپند کرتے تھے جو باس بنا پر حدیث کو لیتے ہیں جب وہ قیاس کے موافق ہو یا کسی امام یا عالم کے قول وفتوی کے موافق ہو وہ اللہ کے اس فرمان پر مل پیرا تھے

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله ورَسُولُه أَمُرًا أَن يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِن أَمُرِهِم (احزاب:٣٦)

''جباللّٰداوراس کارسول (صلی اللّٰدعلیه وسلم )کسی امر کاحکم دین تو پیرکسی مومن مر دیا مومنه تورت کواپنے معامله کا کوئی اختیار نہیں رہتا''۔ دوسری جگه اللّٰد کا ارشاد ہے۔

فَكَلا وَرَبِّكَ لَايُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا (النساء: ٢٧)

'' تیرے رب کی قتم بیلوگ اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتے ۔ جب تک مجھے (اے محم صلی اللہ علیہ وسلم )اپنے تناز عات میں فیصل نہ مان لیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سےاپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کریں اسے کممل طور پرتشلیم کرلیں''۔

مگرہم اب ایسے دور میں جی رہے ہیں جب سی سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فر مایا ہے تو وہ کہتا ہے کس نے کہا ہے؟ یعنی یہ جانا ہی نہیں چا ہتا کہ دسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے فود کو بے خبر رکھ کرحدیث کی مخالفت یا اس پڑمل نہ کرنے کا بہا نہ تلاش کرتا ہے حالانکہ ایسے لوگ اگر اپنے آپ سے خلص ہوں تو انہیں معلوم ہونا چا ہیے کہ ان کا اس طرح انجان بن کر حدیث پڑمل نہ کرنا باطل کی طرف جاتا ہے۔اعلام الموقعین میں کسی عالم کا قول فہ کور ہے جس نے کہا تھا کہ ہم حدیثِ دسول پر اس وقت تک عمل نہیں کریں گے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہوجائے کہ اس حدیث پر ہم سے پہلے سی نے عمل کیا ہے اگر کسی کے پاس حدیث پڑنے گئ مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اس بر کسی نے عمل کیا ہے اگر کسی کے پاس حدیث پڑنے گئ مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اس پر کسی نے عمل کیا ہے (یانہیں ) تو اس کے لئے حدیث پڑعل کرنا جائز نہیں ہے۔(اعلام الموقعین : ۱۶ ؛ ۲ ؛ ۲ ؛ ۲ ) ؛ ۲ ، ۲ ، ۲ )

#### تقليدكي مذمت

تقلیدی تعریف ہے دلیل جانے بغیر کسی قول کو تبول کرنا۔ اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کے تقلید علم نہیں ہے اور حقلہ کو عالم نہیں کہا جا سکتا ہے سوائے رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو سرآ تھوں پر ہے اگر صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو سرآ تھوں پر ہے اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی کا قول آ جائے تو وہ بھی سرآ تھوں پر اور جب تا بعین رحمہم اللہ میں سے کسی کا قول آ جائے تو ہی بی ہم بھی آ دمی ہیں امام ما لک رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ہم میں سے ہرایک کا قول لیا بھی جاسکتا ہے اور رو بھی کیا جاسکتا ہے اور رو بھی کیا جاسکتا ہے اور رو بھی کیا جاسکتا ہے سوائے اس قبر والے (یعنی محم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قول کو لینا ہی لینا ہے ردنہیں کرنا) امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میر اند ہب ہے۔ نیز فرماتے ہیں جب میری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہوتو میری بات کو دیوار پر دے ماروفر ماتے ہیں ۔ اس بات پر مسلمانوں کا میر اند ہب ہے۔ نیز فرماتے ہیں جب میری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہوتو میری بات کو دیوار پر دے ماروفر ماتے ہیں ۔ اس بات پر مسلمانوں کا

ا جماع ہے کہ جس کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہراور واضح ہوکر آگئی تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس حدیث کوکسی کے قول اور رائے کی وجہ سے ترک کر د ہے۔

امام احدر حمداللہ فرماتے ہیں: مجھےان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو حدیث کی سند سے واقف ہوتے ہیں کہ تھے ہے پھر بھی وہ سفیان توری رحمہاللہ کے قول کی طرف جاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

#### فَلْيَحُذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنُ آمُرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمُ فِتْنَهُ أَوْ يُصِيبَهُمُ عَذَابٌ ٱلِيُم (النور:٦٣)

"جولوگ اس کے قول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا جا ہیے اس بات سے کہ انہیں فتنہ یا عذاب الیم پہنچ جائے "۔

امام صاحب رحمہاللد مزید فرماتے ہیں: میری تقلید ہرگزنہ کرنا اور نہ ہی اوزاعی رحمہاللد وسفیان رحمہاللد کی تقلید کرنا وہاں سے لینا جہاں سے انہوں نے لیا ہے لینی علم اور شریعت )

عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں۔ہوسکتا ہے کہتم لوگوں پرآسان سے پھر برسیں اس لیے کہ میں کہتا ہوں رسول صلی الله علیہ وسلم نے بیفر مایا ہے تو تم کہتے ہو کہ ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہمانے بیکہاہے۔(فتح المحید:٣٨٨،٣٨٧)

علامہ سلیمان بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مومن پرفرض اور لازم ہے کہ جب اسے کتاب اللہ اور سنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائے اور ان کے معنی سے بھی وہ واقف ہوجائے تو وہ ان پرمل کرے۔ اگر چہکوئی اس کی مخالفت ہی کیوں نہ کرر ہا ہواس لیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں تھم دیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھم ہوجائے تو وہ ان پرمل کرے۔ اگر چہکوئی اس کی مخالفت ہی کوتو علماء میں شارنہیں کیا جاتا۔ ابن عبد البررحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ مقلدین کوتو علماء میں شارنہیں کیا جاسکتا۔ (تیسیر العزیز الحمید: ۲ ، ۵۷۰۰ )

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔اتباع کروبدعتی مت بنو۔ یہ مہارے لیے کافی ہے۔امام اوزاعی رحمہاللہ فرماتے ہیں سلف صالحینؑ کے قش قدم پر چلتے رہوا گرچہ لوگ تہمیں چھوڑ دیں اورلوگوں کی آراء سے خود کو بچائے رکھوا گرچہ وہ کتنی ہی خوبصورت با تیں کریں <mark>۔امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔جس کے پاس دور ایعنی قرآن وحدیث ) نہیں وہ راہ سے بھٹک گیا ہے۔</mark>

#### نبوت کی گواہی کے تقاضے؟

شخ عبدالرحمٰن بن حسن رحمه الله كتاب التوحيد كى شرح ميں فرماتے ہيں جس نے اشهدان محمدًا عبدہ و رسوله كا اقرار كرليا يعنى يفين اور دل كى سچائى كے ساتھ بي گواہى دے دى كہ محصلى الله عليه وسلم كى اتباع كرے۔ اس كے امراور من كواہى تا تقاضا ہے كہ وہ محصلى الله عليه وسلم كى اتباع كرے۔ اس كے امراور من كواہم يت دے۔ آپ صلى الله عليه وسلم كى صديث كے معارض كسى شخص كا قول نه اپنائے اس ليے كه نبى صلى الله عليه وسلم كى علاوہ ہر شخص كى بات ميں خطاء كا امكان ہے جبكه نبى صلى الله عليه وسلم كو الله نے خطاء سے محفوظ ركھا ہے اور ہميں آپ صلى الله عليه وسلم كى علاوہ ہر شخص كى بات ميں خطاء كا امكان ہے جبكه نبى صلى الله عليه وسلم كى الله عليه وسلم كى الله عليه وسلم كى خالفت سے منع كيا ہے۔

وَمَاكَانَ لِمُوْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا آنُ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنُ آمُرِهِمُ (احزاب:٣٦)

''کسی مومن مردیاعورت کے لئے جائز نہیں کہ جب اللہ اوراس کارسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) کسی کام کا فیصلہ کردیں توان کا کوئی اختیار ہو''۔

دوسری جگہارشادہے۔

فَلْيَحُذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنُ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمُ فِتُنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمُ عَذَابٌ اَلِيمٌ (الور:٣٣)

''ان لوگوں کوڈرنا چاہیے جواس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں انہیں فتنہ یا در دنا ک عذاب نہ پنیجے'۔

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ شرک ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سی قول کو انسان رد کر دے گا تو ہوسکتا ہے کہ اس کے دل میں گمراہی اور کجی آ جائے اور اس طرح وہ ہلاک ہوجائے ( آج کل بہت سے لوگ صرف اس بنا پر حق کوچھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے

ایسے لوگوں کو گمراہی اور ہلا کت سے ڈرنا جیا ہیے ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لوگوں نے بہت کمی کردی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مان پران لوگوں کے اقوال کومقدم کیا جار ہاہے جن سے خطا کا امکان ہے تصوصًا علماء سے بھی میں لمطلمی ہورہی ہے۔ (قرة عیون الموحدین ۲۶:)

شیخ سلیمان بن عبداللہ رحمہاللہ فرماتے ہیں: کہ ابن رجب رحمہاللہ نے کہا ہے کہ جو خص اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی گہرائیوں سے مجبت رکھتا

ہےتو یہ مجبت اس پرلازم کرتی ہے کہ وہ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیند بدہ چیز وں کو اپنائے اوران کے نالپند بدہ کوترک کرد ہے جس بات سے اللہ اوراس کی کام کرتا رہے ۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والی با تو اور کا موں سے دورر ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تقاضا ہے ۔ اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا جواس کی محبت کے منافی تھا یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی ایسا کام کیا جواس کی محبت کے منافی تھا یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیند یہ مگل ترک کیا تو بیاس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیند مدیم کی حبت کہ بیا اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی عبیب کہ فواہشات کو اللہ علیہ وسلم کی عبیب کہ واہشات کو اللہ کی خواہشات کو اللہ علیہ وسلم کی عبیب کہ وہ اللہ علیہ وسلم کی عبیب کہ وہ ب کہ خواہشات کو شریعت پر مقدم رکھا جائے ، انسان پر یہ بھی لازم ہے کہ واروں صلی کی مجبت کرتا ہے تو بید مجبت کرتا ہے تو بید عبیب اللہ علیہ وسلم کی عبیب کہ وہ ب کہ وہ ہ کہ وہ ب کی دور کے اسلام کی عبیب کہ وہ وہ ب کی عبیب کی اللہ علیہ وسلم کی عبیب کو ایس کی مجبت کو ایس کی عبیب کی اور اس کی کی دائلہ کی عبیب کی وہ ب کی کی دور کی جبت کی اللہ علیہ وسلم کی عبیب کو ایس کی مجبت کرتا واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف رجوع کرنا واجب ہے آپ صلی کی تعبیب کی ایس کی عبیب کرنا واجب ہے آپ صلی کی عبیب کی ایس کی عبیب کی وہ ہت کی اور اس کی عبیب کی کو در ب کی سائم کی عبیب کی ایس کی عبیب کی کو در ب کی عبیب کی کو در ب کی کی در ب کی کو در ب کی کو در ب کی کی در کی عبیب کی کو در ب کی کو در کی کو در ب کی کو در کی کو در کی کو در کی کو در کو کر کو در کی کو در کو در کو در کو در کو

شیخ عبدالرحمٰن بن حسن رحمہاللدفر ماتے ہیں۔لوگوں میں آج کل بیعادت عام ہوگئ ہے ک<mark>ہوہ اپنی خواہشات کی وجہ سے تن کوٹھکراتے ہیں۔رائے کی بناپر قن کی خالفت کرتے ہیں دراصل بیا بیان ودین کے نقص کی علامت ہے۔</mark> (مجموعہ رسائل والمسائل النجدیة:٤/٤٤)

# شرك في الطاعة سے اجتناب كرو

شخ عبدالرحمٰن بن حسن رحمه الله كتاب التوحيد كي شرح ميں فرماتے ہيں كه عدى بن حاتم رضى الله عنه سے مروى حدیث ميں اس بات كی دليل موجود ہے درويشوں اور را جبول كی اليمي اطاعت جوالله كی نافر مانی كاسب ہو بیان را ہبول اور درويشوں كی عبادت ہے بیشرک اكبرہے جسے الله معاف نہيں كرتا۔ (فتح المحيد: ٣٩٠) مزيد فرماتے ہيں قسم ثالث شرك في الاطاعت ہے۔

اِتَّخَـلُوٓا آحُبَـارَهُـمُ وَرُهُبَـانَهُمُ اَرْبَابًا مِّنُ دُوُنِ اللهِ وَالْمَسِيُحَ ابْنَ مَرُيَمَ وَمَا أُمِرُوُا اِلَّا لِيَعْبُدُوُا اِللهَا وَّاحِدًا لَا اِلهَ اِلَّا هُوَ سُبُحْنَهُ عَمَّا يُشُوكُونَ (التوبة: ٣١)

''ان لوگوں نے اپنے علاءاور درویشوں اور عیسیٰ بن مریم کواللہ کےعلاوہ رب بنالیا ہے حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک معبود کی عبادت کریں وہ یاک ہےان کے شرک سے''

اس آیت کی واضح تفسیر بیہ ہے کہ بندوں اور علماء کی اطاعت کرنا اگر چہ اللہ کی مخالفت ہور ہی ہواس میں کسی کو پکار نامراد نہیں ہے۔اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا مطلب یہی بیان کیا ہے کہ جب عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ من قوابینے علماء کی عبادت نہیں کرتے تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ان کی عبادت سے مرادان کی اطاعت کرنا۔ (محموعة التوحید: ٥)

# اسلام کی حقیقت (توحید کی حقیقت)

دین اسلام کی بنیاد کیاہے؟

امام محمد بن عبدالوماب رحمه الله اسلام كي تعريف ان الفاظ ميس كرتے ميں:

دین کی بنیا دروچیزیں ہے۔

وعباوت: اس یردوسرول کوبھی راغب کرنااسی کی بنایر تعلقات رکھنا اوراس کوترک کرنے والے کو کا فرسمجھنا۔

بھ اللّٰہ کی عبادت میں شرک سے ڈرانا اوراس میں تختی سے کام لینا شرک کی وجہ سے ہی دشمنی کرنا۔ شرک کرنے والے کو کافر مجھنا۔ (الدر دالسنیة: ۲۲/۲)

شخ عبدالرحمٰن بن حسن رحمہ اللّٰہ کہتے ہیں: اسلام کی بنیادیہ ہے کہ انسان اپنے دل اور اعضاء سے اللّٰہ کا اطاعت گذار بن جائے اس کی توحید کا اقر ارکرے اسے ربو ہیت والوہیت دونوں میں یکتا واکیلا مانے اپنے رب کی مرضی کواپنی تمام خواہشات پر مقدم رکھے (محموعة الرسائل والمسائل النجدیہ: ۲۰/٤)

شیخ محمد بن عبدالو ہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یا در کھو کہ اللہ کا دین ہے کہ دل سے اعتقادا ور محبت ونفرت کا زبان سے اقر ارا ور کفر کے ترک اور اعضاء سے مل کیا جائے ۔ کفر کا سبب بننے والے ممل ترک کر دیئے جائیں اگر کسی نے ان میں سے ایک بھی کام کر دیا تو وہ کا فرومر تدکہلائے گا (الدر دالسنیة: ۸۷/۱)

# کلمهٔ توحید کامعنی سمجے بغیرا قرار بے فائدہ ہے

شیخ سلیمان بنعبداللدرحمهاللدفر ماتے ہیں:لاالہالااللہ کا قراراس طرح کرنا چاہیے کہاس کے معنی کو بمجھتا ہواس کے ظاہری وباطنی تقاضوں کو پورا کرتا ہواس لیے کہاللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

فَاعُلُمُ أَنَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ (محمد: ١٩)

''جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے''۔

دوسری جگهارشاد ہے۔

إِلَّا مَنُ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (الزحرف: ٨٦)

'' مگرجس نے حق کی گواہی دی اوروہ جانتے ہیں''۔

بغیر معنی جانے اور نقاضوں پڑمل کیے بغیر کلمہ کا اقرار کوئی فائدہ نہیں کرتا اس پراجماع ہو چکا ہے۔افسوس کی بات ہے کہ ابوجہل اور دیگر سر دارانِ قریش لااللہ الااللہ کا معنی جانتے تھے گرآج اکثر لوگ اس کے معنی سے لاعلم ہیں اور جولوگ اس کا معنی جانتے ہیں وہ مل نہیں کرتے بلکہ اس کے نقاضوں کے منافی کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری توحید پرکوئی اثر نہیں پڑتا حالانکہ اس بچارے کو معلوم کہ بیتو اسلام لانے کے بعد دوبارہ مرتد ہو چکا ہے۔

عبدالرحمٰن بن حسن رحمه الله كتبع بين: جس نے لااله الاالله كااقر اركيا اوراخلاص وسچائى كے ساتھ اس پرعمل كرليا قبوليت ،محبت اوراطاعت كے ساتھ تواللہ اس كو جنت ميں داخل كردے گا اگرچه كيسا ہى عمل كيوں نه كرتا ہو۔ (قرة عيون الموحدين: ٣٢)

شخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب میہ معلوم ہوجاتا ہے کہ جاہل کفار بھی (کلمہ کامعنی) جانے تھے تو پھر تعجب ہے ان لوگوں پر جواسلام کا دعویٰ کرتے ہیں گر کلمے کی تفسیراتن بھی نہیں جانے جتنی کہ جاہل کفار جانے تھے بلکہ بیاوگ سمجھے ہیں کہ دلی اعتقاداور معنی کو سمجھے بغیر صرف کلمہ کا زبانی اقرار ہی کافی ہے اورا گرکوئی زیادہ مجھداری کا دعوے دار ہے تو وہ صرف کلمہ کا اتنام عنی جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی خالق ، راز ق ، زندہ کرنے والا ، مارنے والا ، تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے بیلوگ جاہل کا فروں کہ جتنا بھی کلمہ کامعنی نہیں جانتے۔ (الدر والسنیة: ١/٠٧)

مزید فرماتے ہیں: امت کااس بات پراتفاق ہے کہ تو حید کے لئے ضروری ہے کہ وہ دل سے ہولیعنی تو حید کاعلم ہو، زبان سے ہولیعنی اقرار عملی ہولیعنی اللہ کے اوامرونواہی کا نفاذ اگران میں سے ایک چیز بھی کم ہوگئ تو آ دمی مسلمان نہیں رہتا (البتة مرجه اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف دلی اعتقاد کا نام ہے مگران کی یہ بات صحیح نہیں) اگر کسی نے تو حید کا اقرار کرلیا مگراس پڑمل نہ کیا تو وہ کا فر ہے فرعون وابلیس کی طرح۔اورا گڑمل کرلیا ظاہری طور پر مگر باطنی طور پر عقیدہ نہیں رکھا تو وہ خالص منافق ہے کفار سے برتر ہے۔(الدردالسنیة: ۲ / ۲ ،۱۲ د / ۲)

نیز فرماتے ہیں:لااللہ اللہ کے معنی میں نفی بھی ہےاورا ثبات بھی جارچیز وں کی نفی ہے جا وشم کا اثبات ہے نفی ہے،الہ، طاغوت،انداد،ارباب کی۔

﴿ الله ﴾ سےمراد ہے۔جس سے نفع ونقصان کی امیدر کھی جائے۔

﴾ طلاعه و ت ﴾ جس کی عبادت کی جائے اوروہ اس پر راضی ہو۔ یا عبادت پر شش کا سبب بننے والے یااس کے مشابدا موراختیار کرنا جیسا کہ کسی بادشاہ کے

لئے تعریف کے مخصوص الفاظ کے اس میں بہت زیادہ مبالغہ کیا جائے۔

﴿ انسداد ﴾ جوچیز بھی انسان کودین اسلام سے دورکرنے کا سبب بنے چاہے بیوی بچے ہوں یا گھر ہو،خاندان قوم قبیلہ ہویا مال دولت تواسے انداد کہا جاتا ہے۔ ۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّتَّخِذُ مِنُ دُونِ اللهِ اَنُدَادًا يُحِبُّونِهُمُ كَحُبِّ اللهِ (البقره: ١٧٥)

'' کچھلوگ ایسے بھی ہیں جواللہ کے علاوہ انداد (شریک) بناتے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے'۔

ارباب: جوحق کےخلاف فتو کی دے اوراس کی تصدیق کرے اس کو مانا جائے تو یہ کسی کورب بنانا ہے۔

اللَّد تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اِتَّخَـُدُوٓا آحُبَارَهُـمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًا مِّنُ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيُحَ ابُنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوُا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِللهَا وَّاحِدًا لَا اِللهَ اِلَّهُ اِلَّا هُوَ سُبُحْنَهُ عَمَّا يُشُركُونَ (التوبة: ٣١)

''ان لوگوں نے اپنے اہبار ور ہبان کواور سے ابن مریم کواللہ کےعلاوہ رب بنالیا ہے حالانکہ انہیں تکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں وہ پاک ہےان کے شرک سے''

بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے حق کے خلاف فتوے دیئے ہیں اور لوگوں نے انہیں تنلیم کیا ہے ان کا کہامانا ہے اس دور کا سب سے پہلا شخص جسے لوگوں نے رب مانا ہے وہ طاغوت ہے القرضاوی، جس نے امت کو گمراہ کیا ہر چیزان کے لیے حلال قر اردے دی عورت کے فتنے کو پھیلا نے کا سبب بنا مردوعورت کے میل جول کو جائز قر اردیا اس کے دیگر گمراہ کن خیالات اور فتاو ہے بھی ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

- یہود، نصاری اور دیگر کفار سے زمی کا برتا و کرناوہ کہتا ہے کہ ان نتیوں گروہوں میں سے جو بھی مسلمانوں کے ساتھ سلح وامن سے رہنا چاہے ان سے دوستی کرنی چاہیں۔ (الحلال والحرام: ۳۰۷)
  - ان كآسانى اديان كااحر ام كرناجا بيد (الاسلام والعلمانية: ١٠١)
    - وه جمارے بھائی بیں۔ (نحوو حدت الفکریه: ۱۸)
  - ہماری جنگ یہود یول کے ساتھ عقیدے کی بنیاد پڑمیں ہے۔ (محلة البیان العدد ١٢٤)
    - گمراہ اور بدعتی فرقوں اور افراد کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا چاہیے۔

(الصحوة الاسلاميه بين الجهود والتطرف: ٨٩)

● آخرت میں اللہ کے دیدار کا انکار کرتا ہے جسیا کہ اہل سنت کاعقیدہ ہے البتہ برعتی فرقہ اشاعرہ کے طریقہ کے مطابق ثابت مانتا ہے۔ (المرجعة العليافی الاسلام: ٦٣٨)

جبکہاللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وجوه يومئذ ناضرة اللي ربها ناظرة

''بہت سے چہرے اس دن تروتازہ ہول گےاپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہول گے''

الخصائص العامة الاسلامية ميں قرضاوی کہتا ہے کہ روافض سے دوئتی کرنا چاہیے۔

حالانکہ رافضی قرآن میں عیب نکالتے ہیں اسے ناقص سمجھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کوخدا مانتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مدح وستاکش کی ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ (الفتح: ٢٩)

''محمداللّٰد کے رسول ہیں اور جولوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر شخت اور آپس میں رحمدل ہیں''

- قرضاوي جمهوريت اپنانے كى دعوت ديتا ہے ـ (الفتاوى المعاصره: ١٣٧/٢)
- حالانکه جمهوریت کفر ہے اس لیے کہ بیغیر الله کو تحکیم کاحق دیتی ہے جبکہ الله تعالی کا فرمان ہے۔
  - وَمَنُ لَمُ يَحُكُمُ بِمَا آنُزَلَ اللهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الكَفِرُونَ (المائدة:٣٣)
  - ''جوالله کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ کا فر ہیں''۔
- اس کا کردار وعمل بھی عقل پیندوں والا ہے جو کہ معتز لہ کے بقایا جات ہیں۔اس لیے قر ضاوی بعض صحیح احادیث کواس بنیاد پررد کرتا ہے کہ بیقر آن اور عقل انسانی کے خلاف ہیں۔

جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَمَا اللَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوْ ا(الحشر: ٤)

''جو کچھہیں رسول دیں اسے لے لوا ورجس سے منع کریں اس سے رک جاؤ''۔

قر ضاوی نے جن احادیث کورڈ کیا ہےان میں سے چنداحادیث ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

• مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا کہ ((ابی و اباك فی النار)) ''میرابا پ اور تمہارابا پ جہنم میں ہیں' علاء كااس پراتفاق ہے (کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں ہیں) مگر قرضاوی کہتا ہے:'' میں کہتا ہوں کہ عبداللہ بن عبدالمطلب نے کون ساگناہ کیا تھا جس کی پا داش میں اسے جہنم میں وُڑال دیا گیا؟ حالانکہ وہ تو اہل الفترہ میں سے ہیں اور اہل فترہ کے بارے میں اتفاق ہے کہان کی نجات ہوگ'۔ (کیف نتعامل مع السنة النبویة: ١٦٢)

(نوٹ: اہل فتر ہ سے مرادوہ لوگ ہیں جودونبیوں کے درمیان اس وقفہ میں پیدا ہوئے اور مرکئے جب کسی نبی کا دین موجود نہ تھا وی ناز لنہیں ہورہی تھی گراہل فتر ہوالی روایت کی سندضعیف ہے تھے نہیں مترجم)

- صحیحین میں حدیث مروی ہے((یو تسی بالموت کھیئة کبش املح))" قیامت میں موت کوایک مینڈھے کی صورت میں لاکر ذرج کیا جائے گا' قرضاوی کہتا ہے یہ بات سب کویقینی طور پرمعلوم ہے عقل فقل اس پر متفق ہیں کہ موت نہ تو مینڈھا ہے نہیل اور نہ ہی کوئی اور حیوان ہے(ایضاً)
- صحیحین میں حدیث ہے۔((لن یفلے قوم ولوا امرهم امراً ق)''وہ تو مجھی کامیاب نہیں ہوسکتی جس نے عورت کواپناسر براہ یاامورکا مختار بنالیا'' قرضاوی کہتا ہے۔ یہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے جب حکومت مردوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور یہ حکومت وہ زبردسی حاصل کرتے تھے جبکہ موجودہ دور میں ایسانہیں ہے۔ (برنامج فی قناة)
- صحیح حدیث ہے جس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ((مارأیت من ناقصات عقل و دین أسلب للب الرجل الحازم احدا کن)) "میں نے ناقص العقل ودین أسلب للب الرجل الحازم احدا کن)) "میں نے ناقص العقل ودین اور بمجھدار آ دمی کی عقل کوسلب کرنے والی تم میں سے زیادہ نہیں دیکھا'' قرضاوی کہتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کے طور پر کہا تھا اس طرح قرضاوی واضح طور پر احادیث کورد کررہا ہے۔
- صیح حدیث میں ہے کہ(( لایقتل مسلم بکافر)) ''کافر کے بدلے میں مسلمان کوتل نہیں کیا جائے گا'(اگر مسلمان نے کسی کافر کوتل کردیا تو بدلے میں قاتل مسلمان قتل نہ ہوگا) قرضاوی کہتا ہے۔ بیرائے ہمارے زمانے کے لئے موزوں نہیں ہے اس رائے کوتر جیج دے کرہم عذر کو باطل کر کے اور شریعت کاعلم بلند کررہے ہیں۔ (الشیخ الغزالی کماعرفة:١٦٨)

اس قر ضاوی نے بوذامیں بت توڑنے کی بھی مخالفت کی تھی۔ مگر بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایسے بھی مبلغین ہیں جوقر ضاوی کا دفاع کرتے ہیں اس کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں ہمارے خیال میں تو قر ضاوی کا دفاع وہی شخص کرسکتا ہے جوتو حید سے ناواقف ہوور نہ بیہ ذکورہ آراء قر ضاوی کے کفر وار تداد پر واضح دلیل ہیں۔

توحید کے بارے میں چار باتیں ثابت ہیں۔

مقصد یااراده یعنی صرف ایک الله بی کو ما ننامقصو د جواس کی تعظیم اور محبت مطلوب ہو۔ الله تعالی کا فر مان ہے۔

وَالَّذِينَ الْمَنُوا الشَّدُّ حُبًّا لِلَّهِ (البقره: ١٦٥)

''جولوگ مومن ہیں وہ اللہ سے شدیدمحبت کرتے ہیں''۔

#### خوف دامید:

وَإِنْ يَّـمُسَسُكَ اللهُ بِـضُـرٍّ فَـكَلا كَاشِفَ لَـهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُّرِدُكَ بِخَيْرٍ فَكَلا رَآدً لِفَضْلِه يُصِينُ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِّنُ عِبَادِهِ وَهُوَ الغَفُورُ الرَّحِيْمُ (يونس:١٠٤)

''اگراللّٰدآپ کونقصان پہنچادے تو اسے دورکرنے والا کوئی نہیں ہے اورا گروہ آپ کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرلے تو کوئی اس کے فضل کا دورکرنے والا نہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنافضل پہنچادے اوروہ بخشنے والارحم کرنے والاہے''

جس نے بیسب کچھ جان لیا تو گویااس نے غیراللہ سے ناطرتو ڑلیااب اس پر باطل کا غلبہ ہیں ہوسکتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دی ہے کہ اس نے بتوں کوتو ڑڈالا اوراپنی قوم سے بیزاری کا اعلان کردیا۔

قَـدُ كَـانَـتُ لَـكُـمُ ٱسُـوَـةٌ حَسَـنَةٌ فِي إِبُرَاهِيُمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوُا لِقَوْمِهِمُ إِنَّا بُرَءَٓ وَا مِنْكُمُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ كَفَرُنَا بِكُمُ (الممتحنة:٣)

''تمہارے لئے ابراہیم اوراس کے ساتھی بہترین نمونہ ہیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہوان سے بیزار ہیں۔ہم تمہارے اس عمل کا افکار کرتے ہیں'۔

شیخ سلیمان بن عبداللدر حمداللدفر ماتے ہیں: اگر کوئی مشرک زبان سے لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ کہد دے مگرالہ اور رسول کا معنی نہ جانتا ہو۔ نماز پڑھتا ہوروز بے رکھتا ہو جج کرتا ہو مگران کی حقیقت سے واقف نہ ہو صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی کرر ہا ہو شرک کا کوئی عمل نہ کرتا ہواس آ دمی کے عدم اسلام میں کسی کوکوئی شک نہیں بعنی میہ آ دمی مسلمان نہیں ہے۔ فقہائے مغرب نے گیار ہویں صدی یا اس سے قبل ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں اس طرح کا فتوی دیا تھا۔ السدر الشہیس نے میں نہیں کیار ہویں کے اختلاف نہیں کیا السمسیدن میں فرکور ہے اس کی شرح میں لکھا ہے بیدوہ فتوی ہے جوان فقہانے انتہائی صراحت اور وضاحت سے دیا ہے اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ (نیسیر العزیز الحمید: ۸۱،۸۸)

# معبودكس كوكت بين؟

شخ محمد بن عبدالو ہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:الہ ہمارے زمانے میں اب سید ،شخ وغیرہ کو کہا جاتا ہے جنہیں لوگ پراسرار بندے کہتے ہیں اوران کے بارے میں بیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بینفع ونقصان کے اختیارات کے مالک ہیں جس نے بھی اس طرح کاعقیدہ کسی نبی یاغیر نبی کے بارے میں رکھا تو اسے اللہ بنالیا۔اس لیے کہ بنی اسرائیل نے عیسی علیہ السلام کو الدقر اردیا تھا۔

وَإِذْ قَالَ اللهُ يُعِيُسلى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّىَ اللهَيْنِ مِنُ دُونِ اللهِ قَالَ سُبُحْنَکَ مَا يَكُونُ لِي اَنُ اَقُولَ مَا لَيُسَ لِيُ بِحَقِّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمُتَهُ تَعُلَمُ مَا فِي نَفُسِي وَلَآ اَعُلَمُ مَا فِي نَفُسِکَ اِنَّکَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (المائده:١١)

''جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم کیاتم نے لوگوں سے کہاتھا کہ مجھے اور میری ماں کواللہ کے علاوہ اللہ بناؤ؟ عیسیٰ کہیں گے تو پاک ہے میرے لئے جائز نہیں کہ میں وہ بات کروں جس کا مجھے تنہیں اگر میں نے کہا ہوتا تو تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے میں نہیں جانتا جو ہے'۔ (محموعة الرسائل والمسائل: ۴۸/٤)

شخ عبداللد بن عبدالرحمٰن ابوبطین رحمہاللد کہتے ہیں: جب انسان جان لے اور سمجھ لے کہ اللہ کامعنی معبود ہے اور عبادت کی حقیقت بھی سمجھ جائے تواس کو معلوم ہوتا ہے کہ عبادات میں سے کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے کرنااس کواللہ بنانا ہے اگر چہاسے معبود میااللہ کانام نہ بھی دے بلکہ اسے وسیلہ کے سفارش کے میاالتجا کانام دے مشرک مشرک ہی ہوتا ہے جا ہے وہ شلیم کرے بانہ کرے جیسا کہ سودخور سودخور ہی ہوتا ہے جا ہے وہ مانے بانہ مانے اور اپنے اس فعل کو سود نہ کے اسی طرح

(عقيدة الموحدين: رسالة الانتصار الحزب الموحدين:١٨)

# شرک کاارادہ نہ بھی ہو پھر بھی شرک شرک ہی ہے

محرین عبداللطیف بن عبدالرحمٰن رحمہاللہ کہتے ہیں: جس نے غیراللہ کو پکارا، مردہ ، نزندہ ، غائب کو یااس سے مصیبت میں فریاد کی تو وہ مشرک کا فرہے اگر چہاس نے اپنے اس عمل سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یااللہ کے ہاں سفارش تلاش کرنے کی کوشش کی تھی ۔ (الدرد السنیة: ۲۷/۱ ہ)

شخ عبدالرحمٰن بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس امت میں توحید کے خالفین کی قسمیں ہیں یا تو طاغوت ہیں جواللہ کی ربوبیت والوہیت میں مقابلہ کرنے کی کوشش کررہے ہیں اورلوگوں کو بت پرسی کی طرف دعوت دےرہے ہیں یا مشرک ہیں جو غیراللہ کو پکاررہے ہیں اورعبادت کے ختلف طریقوں سے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کررہے ہیں یاوہ لوگ ہیں جو کی شک ہے کہ یہی انسان پرلازمی ہے یا اللہ کی عبادت میں شریک کرنا جائز ہے؟ یاوہ جاہل ولاعلم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شرک اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اکثر عوام اس طرح کے ہیں اس لیے کہ یا تو وہ جاہل ہیں یا اپنے اسلاف کی تقلید کررہے ہیں اس لیے کہ وین سے ناوا قفیت زیادہ ہوگئی ہے اور انبیاء کرام میں ہم السلام کا دین بھلادیا گیا ہے۔ (قبع المحید: ۲۷۰)

# توحیداورشرک سے واقفیت ضروری ہے لاعلمی کوئی عذر نہیں

شخ عبدالرحمٰن ابوبطین رحمہ اللہ کہتے ہیں: تعجب ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی شخص کلمہ کامعنی بیان کرتا ہے کہ اس کے معنی میں اگر اللہ کی وحدا نیت کا اثبات ہے تو شرک کی نفی بھی ہے تو لوگ اس شخص کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیاس تو حید کی معلومات رکھنے کے پابند ہیں جس کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا گیا ہے تمام رسولوں کو بھیجا گیا ہے تا کہ اس تو حید کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اور شرک کی حقیقت بھی جان لیں جس کے مرتکب کی بخشش نہیں ہوگی اور نہ ہی اس سے لاعلمی کا عذر قبول کیا جائے گا۔ نہ ہی اس میں کسی کی تقلید جائز ہے اس لیے کہ یہی تو اسلام میں بنیا دی چیز ہے۔

(عقيدة المؤحدين رسالة الانتصار الحزب الموحدين:٦٦)

شخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ توحید ہے جونماز روزہ سے بھی زیادہ فرض ہے اور قیامت میں اللہ ان کی بخشش کرے گا جوموحد بن کر آیا ہوگا اور جو توحید سے لاعلم ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی اگر چہوہ کتنا ہی عبادت گز ارکیوں نہ ہوآپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شرک ہی وہ عمل ہے جس کے مرتکب کواللہ بخشا نہیں۔اللہ کے ہاں بیتل اور زنا سے بڑا گناہ ہے حالانکہ بعض لوگ اس کواللہ کے قرب کا ذریعہ بھیجھتے ہیں۔(الدردالسنیة:۷۷/۲۰)

شیخ عبدالله بن عبدالرحمٰن ابوبطین رحمهالله کہتے ہیں:الله نے مخلوق پر اپنی اطاعت فرض کردی ہے اور اپنے رسول کی اطاعت کا انہیں تھم دیا ہے کہ وہ اپنے تنازعات میں کتاب وسنت کی طرف رجوع کریں علما کا اتفاق ہے کہ توحیداور رسالت میں تقلید جائز نہیں ہے۔(الدردالسنیة: ۹۹/۱)

شخ محد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب شرک عبادت کے ساتھ مل جائے تو عبادت کو فاسد کر دیتا ہے۔ عمل کو باطل کر دیتا ہے اور شرک کا مرتکب ہمیشہ کے لئے جہنمی بن جاتا ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم کرنا چا ہیے کہ آپ پرسب سے زیادہ اہم ذمہ داری یہ ہے کہ شرک کے بارے میں معلومات کریں تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کوشرک کے اس شکنجے سے نجات دیدے۔ (الدر دالسنیة ۲۳/۲)

#### كفربالطاغوت (كفربالطاغوت كي ابميت؟)

شیخ سلیمان بن سمحان رحمهالله کہتے ہیں:اللہ نے واضح کردیا ہے کہ عروۃ الوقتی کومضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے ۔ کفر بالطاغوت آیت میں طاغوت کے انکار کو ایمان باللہ سے مقدم رکھا گیا ہے اس لیے بعض مرتبہ ایک شخص ایمان باللہ کا دعو کی کرتا ہے مگر طاغوت کا انکارنہیں کرتا اس سے اجتناب نہیں کرتا اس طرح اس کا دعو کی ایمان جھوٹا شار ہوتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَلَقَدُ بِعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُولَ (النحل: ٣٦)

"جم نے ہرامت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرواور طاغوت سے اجتناب کرو"

اس آیت میں بیہ بتلایا گیا ہے کہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصدتھا اپنی امت کو طاغوت سے بچانا اب جو شخص طاغوت سے نہیں بچتا وہ تمام انبیاء کی مخالفت کرتا ہے۔(الدردالسنیة: ۲/۱۰۰۰)

شخ عبدالرحل بن حسن رحمه الله فرماتے ہیں: الله کارشاد ہے:

فَمَنُ يَّكُفُو بِالطَّاغُونِ وَيُؤمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمُسَكَ بِالعُرُوةِ الْوُثُقِي لَا انْفِصَامَ لَهَا (البقره:٢٥٦)

"جس نے طاغوت کا انکار کیا ( کفر بالطاغوت کیا)اوراللہ پرایمان لے آیا تواس نے مضبوط کڑا تھام لیا جو بھی ٹوٹانہیں''۔

یہ آ بیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک لا اللہ الا اللہ کوتھا منے والا شار نہ ہوگا جب تک وہ طاغوت کا انکار نہ کر دے یہی وہ مضبوط کڑا ہے جو ٹوشانہیں جس نے بیعقیدہ نہیں رکھا تو وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے کہ اس نے لا اللہ الا اللہ کوا پنایا ہی نہیں لہذا ہمیں غور کرنا چا ہیے اور وہ عقیدہ اپنا نا چا ہے جوہمیں اللہ کے عذاب سے نجات دلائے لیعنی لا اللہ الا اللہ کا معنی مکمل طور پر تسلیم کر لے۔

(اللہ روالسنیة: ۲۲۳/۱)

شخ محمہ بن عبدالو ہاب رحمہاللّٰد فرماتے ہیں:اللّٰہ کےعلاوہ جتنے معبوداور طاغوت ہیں جب تک ان سے اجتناب نہ کیا جائے ان کا جب تک انکار نہ کیا جائے اس وقت تک کسی کا اسلام صحیح نہیں ہوسکتا۔

جيبا كالشَّر قالى كافر مان ب: فَمَنُ يَكُفُرُ بِالطَّاغُونِ وَيُؤمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمُسَكَ بِالعُرُووَةِ الْوُتُقَى (البقره: ٢٥٦)

"جس نے طاغوت کا انکارکیا اور اللہ پرایمان لے آیاس نے مضبوط کڑا تھام لیا"۔

ظلم اکبراورظلم اصغر کا فرق واضح کرتے ہوئے شیخ رحمہ الله فرماتے ہیں: ایک ظلم وہ ہے جس کا اگرار تکاب کیا جائے یا طاغوت کی مدح کی جائے یاان کا دفاع کیا جائے تو اسلام سے خروج کا سبب نہیں بنتا بلکہ یا تو اس کے مرتکب کو حاضے لئے بیش کردیا جائے گایا اللہ اسے معاف کردےگا۔ کتناواضح فرق ہے دونوں قسموں میں؟ (الدرد السنیة: ۲۸۰۰۰۰۰۰)

شیخ سلیمان بن عبداللّدرحمه اللّه کهتے ہیں: لاالله الاالله کامعنی ہے کہ اللّه کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اللّه کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کیا جائے اس سے اور اس کی بوجا کرنے والوں سے بیزاری کا اعلان کیا جائے۔ (نیسیر العزیز الحسید: ۱۵)

شیخ محربن عبدالوہاب رحمہ الله فرماتے ہیں: لا الله الا الله کے معنی کی وضاحت بیہ ہے کہ صرف اس کو زبان سے ادا کرنے سے کسی کا مال اور جان محفوظ نہیں ہوں گے جب تک اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار نہ کیا جائے اگر اس میں شک کیا تو مال وجان پھر بھی محفوظ نہیں۔ (کتاب التوحید)

#### طاغوت كامعني

شخ عبداللہ بن عبدالرحمٰن ابوبطین رحمہاللہ کہتے ہیں: لفظ طاغوت ہراس چیز پر بولا جاتا ہے۔ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اور ہر گمراہ کرنے والا جو باطل کی طرف دعوت دیتا ہو یا گمراہی اور باطل کی تعریف کرتا ہواسی طرح طاغوت اسے بھی کہاجائے گا جسے لوگ اپنے فیصلوں کا اختیار دے دیں جس طرح کہ دورِ جاہلیت میں ہوتا تھااور پھروہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمم کے خلاف فیصلہ کرتا ہو، کا ہن ، جادوگر ، اور وہ مجاور جومزارات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ان مزارات میں مونون لوگوں کے بارے میں جھوٹے سچے واقعات اور کرا مات سنا کر جاہلوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ انہیں یہ باور کراتے ہیں کہ ان مزارات میں فن لوگ حاجتیں اور مرادیں پوری کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان سے جو ما نگا جائے یہ دیتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کوشرک اکبر میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب طاغوت ہیں اور ان کا سر براہ سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے (محموعة التو حید ۱۳۸۰)

شیخ سلیمان بن عبداللدر حمداللد کہتے ہیں: مجاہد کا قول ہے کہ طاغوت انسان کی صورت میں شیطان ہوتا ہے جس کے پاس لوگ تناز عات کے فیصلے لیجاتے ہیں۔ ابن قیم رحمداللہ فرماتے ہیں: طاغوت ہراس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ اپنی حدود سے تجاوز کرے چاہے کسی کی اطاعت کرکے یا اتباع کرکے ایمان کی اتباع کرکے لہذا ہر قوم کا طاغوت وہ ہے جس کے پاس وہ اپنے تناز عات کے فیصلے لے جاتے ہیں اللہ ورسول کوچھوڑ کریا اللہ کے علاوہ اسے پکارتے ہیں یااس کی اتباع کرتے ہیں جبکہ اللہ کی طرف سے کوئی دلیل اس پڑ ہیں ہے۔ یااس کی اطاعت کرتے ہیں بیسب طاغوت ہیں دنیا کے جب آپ اس پرغور کریں گے اورلوگوں کی حالت پرنظر ڈالیس گے تو آپ دیکھ لیس گے کہا کثر لوگ اللہ کی عبادت کوچھوڑ کر طاغوت کی عبادت اختیار کر چکے ہیں۔رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری چھوڑ کر طاغوت کی تابعداری کررہے ہیں۔(نیسیر العزیز الحمید:۹،۰۰۰)

شخ محر بن عبدالوہاب رحمہاللّٰه فر ماتے ہیں: طاغوت تو بہت سارے ہیں مگران کے سرغنہ یانج ہیں

شیطان:غیرالله کی عبادت کی طرف دعوت دینے والا۔

وليل الله كايفرمان ب: اَلَمُ اعْهَدُ اِلْيُكُمُ يَبْنِي ادَمَ اَنُ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَنَ اِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (يلسين: ٢٠)

''اے بنی آ دم کیا ہم نے تمہیں حکم نہیں دیاتھا کہ شیطان کی عبادت مت کرووہ تمہارا کھلا دشمن ہے''

ظالم حکمران: جواللہ کے احکامات کوتبدیل کرتاہے۔

اَلَـمُ تَـرَ اِلَـى الَّذِيُنَ يَزُعُمُونَ اَنَّهُمُ امَنُوا بِمَآ اُنُزِلَ اِلَيُكَ وَمَآ اُنُزِلَ مِنُ قَبُلِكَ يُرِيُدُونَ اَنُ يَتَحَاكُمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدُ اُمِرُوا اَنُ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيْدُ الشَّيُطْنُ اَنُ يُّضِّلَّهُمُ ضَلَّلًا بَعِيدًا (النساء: ٢٠)

'' کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کا خیال ہے وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو تیری طرف نازل ہوا ہے اور اس پر جو تجھ سے پہلے نازل ہوا ہے وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے طاغوت کے پاس لیجائیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا افکار کریں شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں مبتلا کردئ'

• جواللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا: (موجودہ زمانے کے مسلم حکمرانوں کا کفر وارتداد واضح ہوجاتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ مسلم ممالک میں انہوں نے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین رائج کرر کھے ہیں۔)

الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَمَنُ لَمُ يَحُكُمُ بِمَآ أَنُزَلَ اللهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الكَفِرُونَ (المائدة:٣٣)

''جوالله کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے ہیں کرتے وہی لوگ کا فر ہیں'۔

#### جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے:

الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔

عَالِمُ الْغَيُبِ فَكَلا يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهَ اَحَدًا ۞ إِلَّا مَنُ اِرْتَضَى مِنُ رَّسُولٍ فَانَّهُ يَسُللُکُ مِنُ بَيُنِ يَدَيُهِ وَمِنُ خَلْفِهِ رَصَدًا (الجن:٢٦-٢٥)
"(وه الله)عالم الغيب ہے اپنے غیب پرکسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے پھر چلاتا ہے اس کے آگے پیچھے ایک نگران'۔
دوسری جگدارشاد ہے۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّاهُو وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَّرِوالَبُحْرِ وَمَاتَسْقُطُ مِنُ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمْتِ الْاَرْضِ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِيْنِ (الانعام: ۵۹)

''اسی (اللہ ) کے پاس ہیں غیب کی چابیاں انہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے اوروہ جانتا ہے جو پچھ شکی اور جو پچھ سمندر میں ہے نہیں گرتا کوئی پیۃ مگروہ اسے جانتا ہے اور نہ ہی کوئی اناج کا دانیز مین کے اندھیروں میں نہ تریا خشک مگرواضح کتاب میں ہے''۔

#### الله کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ اُس پر راضی ہو:

الله تعالیٰ کاارشادہے۔

وَمَنُ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي اللَّهُ مِّنُ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجُزِى الظَّلِمِينَ (الانبياء: ٢٩)

''اورجس نے کہا کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں تواس کوہم جہنم کی سزادیں گے ہم ظالموں کواسی طرح سزادیتے ہیں''۔

يربات ياور كھنى چا جيے كمانسان صرف اسى وقت مومن بن سكتا ہے جبوه طاغوت كا انكار كردے ـ (الدرر السنية: ١٦٣،١٦١/١)

#### طاغوت کے انکارسے کیامرادہے؟

شیخ محمہ بن عبدالوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کفر بالطاغوت کا مطلب ہے کہ ہراس چیز سے برائت کا اعلان کرنا جس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی قتم کا عقیدہ رکھا جاتا ہو، چاہے وہ جن ہو، انسان ہو، درخت بچھر یا اور کوئی چیز ہواوراس چیز کے گفراور گمراہی کی گواہی دے اس سے نفرت کرے اگر چہوہ باپ یا بھائی کیوں نہ ہوں، جوشخص سے کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں گرکسی مزاریا مجاور، پیرفقیر وغیرہ کو کچھنہیں کہتا تو پیشخص اپنے دعوی میں جھوٹا ہے اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے نہی بیطاغوت کا انکار کر رہا ہے۔ (محموعة الرسائلوالمسائل النجدیة: ۴۳۶،۳۳۷)

شیخ سلیمان بن سمحان رحمہ اللہ کہتے ہیں: طاغوت سے اجتناب کامعنی ہے اس سے دلی طور پر دشمنی ونفرت رکھنا اور زبان سے اس کی برائی بیان کرنا اورا گرطاقت ہو تو ہاتھ سے اس طاغوت کوختم کرنا جوشخص طاغوت سے اجتناب کا دعویٰ کرے مگر مذکورہ کا م نہ کرے تو وہ اس دعویٰ میں سپے نہیں ہے۔

(الدررالسنية: ١٠/١٠ ٥٠٣،٥)

محد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں: کفر بالطاغوت کا مطلب میہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کو باطل سمجھا جائے اسے چھوڑ دیا جائے ۔اس سے نفرت کی جائے اس کے مانے والوں کو کا فرسمجھا جائے ان سے دشمنی کی جائے (افسوس کی بات ہے کہ موجودہ دور کے علاء لوگوں کو بتاتے نہیں کہ طاغوت کیا ہے؟ ) اللہ پر ایمان کا معنی ہے کہ اللہ کو معبود ماننا عبادت کی تمام اقسام اس کے لیے خاص کرنا ہر اس معبود سے ان صفات کی نفی کرنا جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہو۔اللہ کے خاص بندوں سے محبت اور دوستی کی جائے۔

مشرکین سے نفرت اور دشمنی کی جائے یہی وہ ملت ِ ابراہیم ہے جس سے اعراض کرنے والے کواللہ نے بیوقوف قرار دیا ہے۔

قَدُ كَانَتُ لَكُمُ ٱسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي ٓ اِبُرَاهِيُمَ وَالَّذِيُنَ مَعَةً ج اِذُ قَالُوا لِقَوْمِهِمُ اِنَّا بُرَءَٓ وَّا مِنْكُمُ وَمِمَّا تَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ O كَفَرُنَا بِكُمُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغُضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحُدَهُ (الممتحنة:٣)

''تمہارے لئے بہترین نموندابرا ہیم علیہ السلام اوران کے ساتھیوں میں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم بیزار ہیں تم سے اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ ہم تمہارے (اس عمل کا) انکار کرتے ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت ظاہر ہو چکی ہمیشہ کے لئے جب تک تم ایک اللہ برایمان نہ لے آؤ''۔

(الدرر السنية:١٦١/١٠)

# منکرات پرخاموشی اس پررضامندی کی دلیل ہے

شخ عبدالرطن بن حسن رحمه الله نے كہاہے: كه جمارے شخ محمد بن عبدالو ہاب رحمه الله فرماتے ہيں:

واقدی نے کھا ہے کہ خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ جب العارض گئے تو دوسوفارس ان کے سامنے لائے گئے انہوں نے مجاعہ بن مرارہ کو تیرہ افراد سمیت پکڑلیا جو کہ بنو حنیفہ میں سے سے خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے ساتھی مسلمہ کذاب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہاوہ اللہ کا رسول ہے۔خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب کی گردنیں کاٹ دیں صرف ساریہ بن عامر رہ گیا اس نے کہا خالد اگر تم اہل بمامہ کی بہتری چاہتے ہوتو مجاعہ کو چھوڑ دو مجاعہ معزز آدمی تھا خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو اور ساریہ کو زندہ چھوڑ دیا تی نہیں کیا مگر دونوں کوقید کرلیا اور لو ہے کے طوق آنہیں پہنا دیئے گئے۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ مجاعہ کو بلاتے اس سے پوچھتے کہ مسلمہ کہاں ہے؟ مجاعہ کا خیال تھا کہ خالد مجھے بھی قتل کردے گا تو اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میر ابھی اسلام ہے یعنی میں بھی مسلمان ہوں میں نے کفرنہیں کیا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا قتل اور دہائی کے درمیان ایک درجہ بھی ہے وہ ہے قید جب تک کہ اللہ ہمارے تہارے معاطع کا کوئی فیصلہ نہیں کرتا (تم قید رہوگے) پھر مجاعہ کو اس کی بیوی ام تم کے حوالے کر کے تاکہ کی کہ قید کے دوران اس کا چھی طرح خیال رکھو۔

مجاعة تمجھا كەخالد مجھےاس وقت تك قيدر كھے گا جب تك ميں مسلمه كالھ كانداور پية نه بتادوں اس نے خالد بن وليدرضي الله عندسے كہا كەتم جانتے ہوكہ ميں نبي

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھاان کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی تھی میں آج بھی اس بیعت پر قائم ہوں اگر ہماری قوم میں سے کسی جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا ان (انعام:۱۲۳) خالدرضی اللہ عنہ نے کہاتم نے آج وہ نہ ہب چھوڑ دیا جس پرتم کل سے راضی ہو حالانکہ تم میامہ کے معزز ترین لوگوں میں سے ہوتم اس پرتم کل سے راضی ہو حالانکہ تم میامہ کے معزز ترین لوگوں میں سے ہوتم اس جھوٹے نبی کا اقر ارکرتے ہواور اس کی شریعت پر راضی ہو کیا تم نے کوئی عذر پیش کیا ہے؟ کوئی بات ہم سے کی ہے؟ ثمامہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بات کرلی اور اس کی ذاب کا انکار کیا، یشکری نے بات کی ہے اگر تم اپنی قوم سے ڈرتے سے تو میرے پاس کوئی پیغام کیوں نہیں بھیجا؟

اس واقعہ سے ثابت بیکرنا ہے کہ خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے مجاعہ کی خاموثی کومسیلمہ کذاب کی شریعت پر رضا مندتصور کیا اقر اروتا ئیرقر اردیا۔ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو رضا مندی کا اظہار کرتے ہیں ساتھ دیتے ہیں مدد وتعاون کرتے ہیں مشرکین کے ساتھ طاغوت کے ساتھ بیٹھتے ہیں طاغوتوں کے اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں؟(محموعة الرسائل والمسائل النحدیة:۲۹۳٬۲۹۲/٤)

# مشرکین سے برأت اوران کی تکفیر

اسلام اس وقت تک سیح نہیں ہوتا جب تک اولیاءاللہ سے دوسی اور اللہ کے دشمنوں سے دشنی نہر کھی جائے شخ محمد بن عبدالطیف بن عبدالرحمٰن رحمہاللہ فر ماتے یا۔

الله کافر مان ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعُضُهُمُ اَوُلِيَآءُ بَعُضِ إِلَّا تَفَعلُوهُ تَكُنُ فِنْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (الانفال:٣٥)

''جولوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست اور حمایتی ہیں اگرتم ایسانہ کروتو فتنداور بہت بڑا فساد کھیل جائے گا''۔

علماء فرماتے ہیں فتنہ سے مراد شرک ہے اور فساد کبیر سے مراد مسلمانوں اور کا فروں کا باہم میل جول رکھنا (اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو کا فروں کو جزیرہ عرب میں لے کرآیا ہے۔

جب کہ نبی اللہ علیہ وسلم کافر مان ہے کہ جزیرہ عرب میں دودین جمع نہیں ہوسکتے جبکہ یہاں مجوسی اور بوذی ،نصرانی ، یہودی سب کولا یا جارہا ہے ان کا استقبال کیا جاتا ہے ان غیر مذہب ماہرین کولا کر بسایا جاتا ہے اس سے بڑا فساداور کیا ہے اور حدیث کی گئی واضح مخالفت ہے ) اس طرح نافر مان کے ساتھ اللہ کے فرما نبر دار کا ملاپ بھی فساد ہے اس سے اسلامی نظام میں خلل واقع ہوتا ہے اور توحید میں کمزوری واضمحلال پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی بشار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نہ اسلام صحیح طرح قائم رہتا ہے نہ امر بالمعروف ونہی عن الممثل کا فریضہ ادا کیا جاسکتا ہے نہ جہاد کاعلم بلند کیا جاسکتا ہے بیسب کچھ صرف اس صورت میں ہوسکتا ہے جب محبت مجسی اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے اس بارے میں بیشار آیات وا حادیث موجود ہیں مشہور ترین حدیث براء بن عاز برضی اللہ عنہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

((او ثق عرى الاسلام الحب في الله والبغض فيه))

''اسلام کامضبوط ترین کڑا ہے اللہ کے لیے محبت اوراس کی خاطر نفرت''

ابوذ ررضی الله عنه سے روایت ہے رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے۔

((أفضل الايمان الحب في الله والبغض فيه))

"بہترین ایمان ہے اللہ کی خاطر محبت اور اس کی خاطر نفرت"

ایک اور مرفوع حدیث میں ہے۔

((اللهم لا تجعل لفاجر عندى يدًا ولا نعمة فيوده قلبي فاني وجدت فيما اوحى اليّ) [لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله] (الحمادلة: ٢٢) ''اے اللہ کسی فاجر کا مجھ پرکوئی احسان خدر کھ نہ ہی میرامددگار بناور نہ میرادل اس کو پسند کرنے گئے گا۔میرے پاس جو دحی آئی ہے اس میں اللہ کا بیفر مان ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) تو نہیں پائے گا ایسی قوم کو جواللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہواور پھران لوگوں سے دوستی رکھے جواللہ ورسول سے دشمنی کرتے ہیں''

صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔

((المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل ))

" آدمی اینے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے لہذاتم میں سے ہرایک کودیکھنا چاہیے کہ سے دوس کے رہاہے "

ابومسعود بدری رضی الله عنه سے روایت ہے نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔

((لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي ))

''دوستی صرف مومن کے ساتھ کرواور تمہارا کھاناصرف پر ہیز گار کھائے''

علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔

((لايحب رجل قوماً الاحشر معهم))

''جوکوئی جس قوم ہے محبت کرے گاانہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا''

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔

الله کا قرب حاصل کروان سے دوری اختیار کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ الله کی محبت حاصل کرو گناہ گاروں سے نفرت کر کے اور الله کا قول ہے کہ الله کی محبت حاصل کروگناہ گاروں سے نفرت کر کے اور الله کا قرب حاصل کروگناہ گاروں سے نفرت کر کے اور الله کا قرب حاصل کروگناہ گاروں سے نفرت کر کے اور الله کا قرب حاصل کروگناہ گاروں کے دوری اختیار کر کے الله کے رضا مندی حاصل کروگناہ گاروں کو ناراض کر کے ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں جس نے الله کے لئے محبت کی اس کی فاطر نفرت کی اللہ کے لئے دوستی کی اس کے لئے دشنی کی تو وہ الله کی دوستی حاصل نہیں غاطر نفرت دوستی و دشنی صرف الله کی خاطر نہ ہووہ ایمان کی حاصل نہیں پاسکتا کر چہوہ بہت زیادہ نمازیں پڑھے اور کثر ت سے روزے رکھے یعنی جب تک اس کی نفرت دوستی و دشنی صرف الله کی خاطر نہ ہووہ ایمان کی مٹھاس نہیں پاسکتا فرماتے ہیں آج کل اکثر لوگوں کی دوستی کا معیار دنیاوی اغراض ہیں اور بیا سے کسی قشم کا فائدہ نہیں دے سے ۔ یہ بات ابن عباس رضی الله عنہما نے اس وقت کہی تھی جب خوالت میں۔

خیر القرون کا زمانہ تھا اس کے بعد تو اس میں مزید اضافہ ہی ہوتار ہا ہے بھلائیاں ختم ہوتی رہی ہیں۔

جبیہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

((لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه ))

''لوگوں پر جوبھی وقت آئے گاوہ پہلے والے کی بنسبت براہی ہوگا''

آج کل لوگوں کی دوئتی محبت، تعلقات کفر،شرک، نافر مانیوں کے ذریعے سے قائم ہیں،لہذا ہرمسلمان کو چا ہیے کہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لے اللہ کے دشمنوں سے میل جول ندر کھے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ندر کھے نرمی کا برتا ؤنہ کرے نہ ہی ان کوا پناراز داں بنائے ندان سے دوئتی رکھے ندان سے خیرخواہی کی امیدر کھے اس لیے کہ بیاللہ کی ناراضگی اور غصے کا ذریعہ ہیں۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنُ دُونِكُمُ (آل عمران:١١٨)

''اینے (مسلمانوں) کےعلاوہ کسی کودوست مت بناؤ''۔

اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اللہ نے اپنے مومن بندوں کو منع کیا کفار اور یہود کی دوتی سے اورخواہشات کی پیروی کرنے والے بدعتوں کو دوست بنانے یاان سے کسی بھی قتم کامشورہ کرنے سے یا اپنا کوئی معاملہ ان کے سپر دکرنے سے بھی منع کیا ہے رہی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ منافقین سے دوستی بھی مت کرویہ بھی کسی نے کہا ہے کہ جو شخص سے منع کیا ہے کہ منافقین سے دوستی بھی مت کرویہ بھی کسی نے کہا ہے کہ جو شخص

شیخ عبداللہ بن محمد بن عبدالو ہاب رحمہا اللہ فرماتے ہیں: کہ ابن قیم رحمہاللہ کے اس قول پر ضرورغور کرنا چاہیے کہ''شرک اکبر سے وہ شخص محفوظ رہ سکتا ہے جومشر کین سے صرف اللہ کی خاطر دشنی رکھتا ہوا سلام کو برقر اراور قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ شرک کرنے والوں سے دشنی رکھی جائے جوشخص ان سے دشنی نہیں رکھتا وہ انہی میں سے ہے اگر چہخود شرک منہ بھی کرتا ہو۔

(عقيدةالموحدين:الكمات النافعةفي المكفرات الواقعة:٢٦٧)

# كافرىيەرىشنى؟

شخ عبدالرحمٰن بن حسن رحمہاللدنواقض تو حید ہے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں: تو حید کے نواقض میں سے دوسراامر ہے اہل شرک کے لیے اپنے دل میں نفرت نہ رکھنا اور اللہ کے دشمنوں سے دوئتی کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَلَكِنُ مَّنُ شَوَحَ بِالْكُفُو صَدْرًا فَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (النحل:١٠٦)

'' گرجس نے کفر کے لئے اپناسینہ کھول دیا توان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اوران کے لیے عذاب عظیم ہے''۔

وَاَنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ (النحل: ١٠٤)

''اورالله کا فرقوم کومدایت نہیں دیتا''

مشرک سے نفرت کرناضروری ہے جس نے ایسانہیں کیا تواس نے اپنی تو حید کو باطل کر دیا اگر چہ خود شرک نہ کیا ہو۔

اللّٰد تعالیٰ کا فرمان ہے۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرَ يُوَ آذُّونَ مَنْ حَآدَّ اللهَ وَرَسُولُهُ (المجادلة: ٢٢)

'' آپنہیں پائیں گےالیی قوم جواللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتی ہواور پھروہ اللہ ورسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے دشمنوں سے دوستی کریں؟''۔

ن بن بن بن بن بن بن بن بن بنایا ہے کہ کوئی مؤمن ایبانہیں ملے گا جو کا فرسے دوتی رکھتا آہوجس نے کا فرسے دوتی رکھی وہ مؤمن نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دوتی جیسارویدر کھنا بھی حرام ہے۔

# صحابه كرام رضى اللعنهم كاموقف

تو حید کو باطل کر دینے والی تیسری چیز ہے مشرک سے دوئتی ،اس کی طرف جھاؤاس کے ساتھ کسی قتم کی مددواعانت ، ہاتھ سے زبان سے یا مال سے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيُرًا لِّلكَفِرِينَ (قصص: ٨٩)

'' آپ ہرگز کا فروں کے مددگار نہ بنیں''

دوسری جگهارشاد ہے۔

رَبّ بِمَآ اَنْعَمُتَ عَلَيَّ فَلَنُ اكُونَ ظَهِيرًا لِّلُمُجُرِمِينَ (قصص:١٥)

''میرے رب تونے مجھ پرانعام کیاہے تومیں مجرموں کامددگار بھی نہیں بنوں گا''۔

اسی طرح ارشاد ہے۔

إِنَّمَا يَنُهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيُنَ قَاتَلُوُكُمُ فِي الدِّيُنِ وَاَخْرَجُو كُمُ مِنُ دِيَارِكُمُ وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمُ اَنُ تَوَلَّوُهُمُ وَمَنُ يَّتَوَلَّهُمُ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الممتحنة: ٩)

''اللهٔ تههیں منع کرتا ہےان لوگوں سے جنہوں نے تنہمیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تنہمیں نکالنے پرایک دوسرے کی مدد کی (منع اس سے کرتا ہے ) کہ ان سے دوستی مت کروجس نے ان سے دوستی کی تووہ ظالم ہے'۔

بیاللّہ کی طرف سے مؤمنین کوخطاب ہے اوراس امت کو ہے لہذا ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا جا ہیے کہ ہم نے اس خطاب پر کہاں تک عمل کیا ہے۔ (مصد وعة الرسائل المسائل النجدية: ٤٠/٢٩٠/٢)

# اسلام میں داخل ہونے کے لئے مشرکین سے نفرت و مشمنی ضروری ہے

شیخ محد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص جس پراللہ نے بیاحسان کیا ہے کہ اسے اسلام لانے کی توفیق دی ہے وہ بیہ کہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں بہی حق ہے اس کے سواجو کچھ ہے وہ میں نے چھوڑ دیا ہے مگر میں مشرکوں کی مخالفت میں کچھ نہیں کہوں گاان پرکوئی اعتراض نہیں کروں گا توالیش شخص کو بی خیال نہیں کرناچا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ان مشرکین سے نفرت کرے مشرکین سے محبت رکھنے والوں سے بھی نفرت کرے ان سے دشمنی رکھان کی مذمت کرتار ہے جیسا کہ ابرا تہم علیہ السلام اوران کے ساتھیوں نے کہا تھا۔

قَـدُ كَـانَـتُ لَـكُمُ ٱسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبُرَاهِيُمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذُ قَالُوا لِقَوْمِهِمُ إِنَّا بُرَءَ وَالمَنكُمُ وَمِمَّا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ O كَفَرُنَا بِكُمُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغُضَآءُ اَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحُدَهُ (الممتحنة: ٣)

''ہمتم اورتمہارےان معبودوں سے بیزارومتنفر ہیں جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہوہم تمہارےاس عمل کا انکار کرتے ہیں ہمارے اورتمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشنی اورنفرت ظاہر ہوگئی ہے جب تک کہتم ایک اللہ پرائیمان نہ لے آؤ''۔

شخ رحمہ اللہ نے اس شخص کو مسلمان شار نہیں کیا ہے جو مشرکین کی مخالفت نہیں کرتا جب کہ ہمارے ہاں تو حید سے انحراف شروع ہو چکا ہے۔ مسلمان نو جوان ان مما لک تعلیم اداروں میں تعلیم حاصل کررہے ہیں جن کا نظام تعلیم اور نصابِ تعلیم کمل طور پر گمراہ کن ہے وہ طواغیت کی مدح اور تعریف پر بنی ہے مسلمان نو جوان ان مما لک میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں جو شرک کے مراکز اور تو حید سے نابلد ہیں ایسے میں مشرکین سے نفرت وعداوت آج کے مسلمان نو جوان کیسے کر سکتے ہیں ان کے مسلمان نو جوان کیسے کر سکتے ہیں ان کے اس تذہ کا فرلا دین وزندیق ہیں ان کے سامنے یہ مسلمان طلبہ بیٹھتے ہیں ان سے خوش گیاں کرتے ہیں ان سے نفرت کیسے کر سکتے ہیں اور یہ سب چھود نیاوی مفادات کے حصول کے لیے ہے جب کہ اللہ تعالی نے ملت ابرا ہیم سے روگر دانی کرنے والے کو بے وقونی قرار دیا ہے اور ابرا ہیم علیہ السلام کا مسلک ہے ''کے فَرُ نَا بِکُم'' کہ ہم تمہارے ان انکال کا انکار کرتے ہیں ۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے۔

فَمَنُ يَّكُفُرُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُؤمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمُسَكَ بِالعُرُوقِ الُوُثُقِي (البقره: ٢٥٦) " " برا على اللهِ فَقَدِ السَّدَيرا يمان لي اللهِ فَقَدِ السَّدِيرا عَمَان اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الله

وَلَقَدُ بِعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُونَ (النحل:٣١)

" بم نے ہرامت میں ایک رسول بھیجا (وہ ان سے کہنا تھا) الله کی عبادت کرواور طاغوت سے اجتناب کرؤ"۔

اگر کوئی شخص ہے کہے کہ میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں اور انہیں حق سمجھتا ہوں مگر لات وعزی یا ابوجہل وغیرہ پر کوئی اعتراض نہیں کرتا مجھ پران کی مذمت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کا اسلام سیجے نہیں ہے (اب بھی اگر کوئی کہے کہ مجھ پراس زمانے کے طاغوتوں کی مذمت لازم نہیں ہے تو اس کے اسلام کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟)۔ (المدرد السنیة: ۱۰۹/۲)

شخ عبدالرحمٰن بن حسن رحمہاللہ کہتے ہیں: کہ صحابہ رضی اللہ عنہ من ابعین رحمہم اللہ انکہ دین تمام اہل سنت اور گذشتہ وموجودہ علماء سب کا اس بات پراجماع ہے کہ کوئی شخص صرف اس صورت میں مسلمان ہوسکتا ہے جب وہ شرک اکبر سے پاک ہواس سے بیزار ہوشرک اکبر کے مرتکب سے بھی برأت ونفرت اور دشمنی رکھتا ہوا پنی استطاعت وطاقت کے مطابق عمل صرف اللہ کے لیے خالص کر کرتا ہول۔

(الدر دالسنیة: ۲۱/۵) ہ

شخ محربن عبدالو ہاب رحمہ اللہ کے بیٹے حسین اور عبداللہ رحمہما اللہ فرماتے ہیں۔

گیار ہواں مسکد: سوال یہ ہے کہ ایک شخص دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس کو پہند بھی کرتا ہے گرمشر کوں سے دشمنی نہیں کرتا یا ان سے دشمنی تو رکھتا ہے گران کو کافرنہیں کہ سکتا جو لا اللہ الا اللہ کہتے ہیں گراس کے معنی سے واقف نہیں ہیں ۔ دوسراشخص ہے وہ بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کو پہند کرتا ہے کہ میں مزارات کی فدمت نہیں کرتا اگر چہ جا نتا ہوں کہ یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے گر میں انہیں کچھ نہیں کہتا ؟

جو اب: کو کی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ تو حید کو اچھی طرح نہ سمجھ لے اس کے تقاضوں پڑ مل نہ کرلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہما ہوں کی تقد یق نہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر ونو ابی پڑ مل نہ کرلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہ لا کے اب جو شخص کہتا ہے کہ میں مشرکین سے دشمنی کرستا یا ان سے دشمنی رکھتا ہے گر انہیں کا فرنہیں سے محتایا کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کی فدمت نہیں کرتا جو لا اللہ الا اللہ کہتے ہیں اگر چہ وہ کفر کرتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے۔

میں اگر چہ وہ کفر کرتے ہیں اللہ کے دین سے دشمنی کرتے ہیں یا کہتا ہے کہ میں قبوں اور مزاروں کو بھی کچھ (ہرا) نہیں کہتا تو شیخص مسلمان نہیں ہے بلکہ بیان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے۔

الله تعالی نے مشرکین سے دشمنی اور ترک تعلق انہیں کا فرسمجھنا واجب قرار دیا ہے۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرَ يُوَآدُّونَ مَن حَآدَّ اللهَ وَرَسُولَهُ (المجادلة: ٢٢)

'' آپنہیں پائیں گےالیی قوم جواللہ اور یوم آخرت پرایمان لاتی ہواوروہ اللہ ورسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے دشمنوں سے دوستی کرے'۔ دوسرے مقام پرارشاد ہے۔

ياًيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمُ اَولِيَآءَ تُلَقُونَ اِلَيُهِمُ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدُ كَفَرُوا بِمَآ جَآءَ كُمُ مِنَ الْحَقِّ يُخُرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِيَّاكُمُ (الممتحنة: ١)

''ایمان والو!میرےاوراپنے مثن کودوست مت بناؤ کہان سے محبت سے پیش آؤان لوگوں نے کفر کیا ہے اس حق کا جوتمہارے پاس آیا ہے بیرسول (صلی اللّٰدعلیہ وسلم)اورتم کو نکالتے ہیں''۔ (محموعة الرسائل المسائل النحدیة: ۳۹٬۳۸/۱)

شخ عبدالرحمٰن بن حسن رحمه الله كہتے ہيں: الله تعالی كا فر مان ہے۔

تَـراى كَثِيـُـرًا مِّـنُهُـمُ يَتَـوَلَّوُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئُسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمُ أَنْفُسُهُمُ أَنُ سَخِطَ اللهُ عَلَيهِمُ وَفِي الْعَذَابِ هُمُ خَلِدُونَ ۞ وَلَوُ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِي وَمَاۤ أُنُزِلَ اِلَيهِ مَا اتَّخَذُوهُمُ اَوُلِيٓآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنهُمُ فَاسِقُونَ (المائده:١٨٠) ''تم دیکھو گے بہت سے ان میں کہ دوسی کرتے ہیں کا فروں سے بہت براہے جو بیلوگ اپنے نفسوں کے لئے آگے بھیجے ہیں اللہ کی ناراضگی ہے ان پرعذاب میں یہ ہمیشہ رہیں گے اگران کا ہمان اللہ پر نبی پراوراس پر نازل ہونے والی شریعت پر ہوتا تو بیان (کا فروں کو) بھی دوست نہ بناتے مگران میں سے اکثر فاسق ہیں''۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔

ياً يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّطْرَى اَوُلِيَآءَ بَعُضُهُمُ اَوُلِيَآءُ بَعُضٍ ۞ يا يَّهُا الَّذِينَ امَنُوا مَنُ يَّرُتَدَّ مِنْكُمُ عَنُ دِيْنِهِ فَسَوُكَ يَاتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمُ وَيَحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآئِمٍ (المائده: ١٥ اور ٥٣)

''ایمان والو! یہود ونصاریٰ کو دوست مت بناؤیہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیںتم میں سے جس نے ان کے ساتھ دوسی کی تو اللّٰه ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔(۵)

ایمان والو!تم میں سے جوبھی اپنے دین سے مرتد ہوا تو اللہ ایسی قوم لے آئے گا جواس سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرے گا ایمان والوں پرنرم اور کا فروں کے لئے سخت ہوگی۔اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والی''

اللّٰد تعالیٰ فرما تاہے۔

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا الِيمَا ٥ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الكَفِرِينَ اَوْلِيٓآءَ مِن دُونِ الْمُومِنِينَ (النساء:١٣٩،١٣٨)

''منافقوں کوخبر دے دوکہان کے لئے در دناک عذاب ہے جومؤمنوں کوچھوڑ کر کا فروں کو دوست بناتے ہیں'۔

ایک اور مقام پرارشاد باری تعالی ہے۔

مَنُ كَفَرَ بِاللهِ مِنُ بَعُدِ اِيُمَانِهَ إِلَّا مَنُ أَكُرِهَ وَقَلُبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيُمَانِ وَلَكِنُ مَّنُ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدُرًا فَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ استَحَبُّوا الْحَيْوةَ الدُّنِيَا عَلَى اللهٰ خِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لَا يَهُدِى القَوْمَ الْكَفِرِينَ (النحل:١٠٤١)

''جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا سوائے اس کے کہ جسے مجبور کیا گیا ہو۔ جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ البتہ جس نے شرح صدر کے ساتھ کفر کیا تو ان پر اللّٰہ کا غضب ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذا ب ہے اس لیے کہ انہوں نے دنیا وی زندگی کو آخرت کے بدلے میں پیند کر لیا اور اللّٰہ کا فرقوم کو ہوایت نہیں کرتا''۔

یہ ہے اللہ کا حکم اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اپنی کتاب میں متعدد بارانہیں مرتد قرار دیا ہے۔ (الدرد السنية:٨٨٨٨٨)

شخ عُبدالرمنٰ بن حسن رحمہاللہ کہتے ہیں:( دین حنیف پر قائم ) حنفاءوہ اہل تو حید ہیں جوان مُشرکین سے علیحدہ رہتے ہیں اس لیے کہاللہ نے اہل تو حید پر مشرکین سے دورر ہنااورانہیں کافرسجھناان سے برأت کااعلان کرنالازم قرار دیا ہے۔

جيبا كهابرا ہيم عليه السلام كا قول الله تعالى نے قرآن ميں ذكركيا ہے اس نے كہا تھا۔

وَاعُتَـزِلُكُــمُ وَمَـا تَــدُعُونَ مِنُ دُونِ اللهِ وَادْعُوا رَبِّى عَسْمَى اَلَّا اَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّى شِقِيًّا ۞ فَـلَـمَّا اعْتَزَلَهُمُ وَمَا يَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ (مريم:٣٩،٣٨)

''میں تم سے اور اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہوان سے علیحدہ ہوتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے سے برقسمت نہیں بنوں گا۔ جب وہ ان سے اور ان کے معبود وں سے علیحدہ ہو گئے''۔

ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا تھا۔

إِنَّـا بُـرَةَ وَّا مِنْكُمُ وَمِمَّا تَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ O كَفَـرُنـا بِـكُـمُ وَبَـدَا بَيُننَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغُضَآءُ اَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحُدَهُ (الممتحنة:٣) ''ہم بیزار ہیںتم سےاوراللہ کےعلاوہ تبہارے دیگر معبودوں سے ہمارے اور تبہارے درمیان دشمنی اور نفرت ظاہر ہوگئی ہے ہمیشہ کے لئے جب تک کہتم ایک اللہ پرائیان نہلے آؤ''۔

اصحاب کہف کا قول اس طرح مذکور ہے (آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے کہا)

وَادِ اعْتَزَلْتُمُوهُمُ وَمَا يَعُبُدُونَ إِلَّا اللهَ فَأُوَّا الَّى الْكَهُفِ (الكهف:١١)

''جبتمان (مشرکین) سے الگ ہوجاؤتو غارمیں پناہ لےلؤ'۔

ان سب دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل تو حید کی تو حید صرف اس وقت کممل ہوتی ہے جب وہ مشرکوں سے علیحدہ رہیں ،ان سے دشنی رکھیں انہیں کا فرسمجھیں جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ (الدرد السنیة: ۲۶،۱۱)

علمائے نجدر حمہم اللہ میں سے بعض علماء نے تین امور ذکر کئے ہیں کہ سی شخص میں اگریہ پائے جا ئیں تو اس کا مال وخون جائز ہے اس کے خلاف جہا دکیا جاسکتا ہے اس لیے کہ بیٹنوں امور نواقض اسلام ہیں ان میں سے۔

- ♦ مشركين كوكا فرنه تجھنا۔
- \* یاان کے گفر میں شک کرنا۔

جس شخص میں یہ دوسفتیں پائی جائیں گی اسے کا فرسمجھا جائے گا اس کا مال اورخون حلال ہے اس کا قتل واجب ہے جب تک کہ وہ مشرکین کو کا فرنہ سمجھے۔ جوشخص میں یہ دوسفتیں پائی جائیں گی اسے کا فرسمجھے جائے گا اس کا مال اورخون حلال ہے اس کے کو قرآن نے مشرکین کو کا فرنہیں سمجھتا تو وہ قرآن کی تصدیق کرنے والانہیں ہے اس لیے کہ قرآن نے مشرکین کو کا فرکہا ہے اوران کو کا فرسمجھنے کا حکم دیا ہے ان سے دشمنی کرنے ان سے قال کا حکم دیا ہے۔ (الدرد السنية: ۲۹۱/۹)

کہ کلمۂ تو حید کے اقرار کے باوجوداس کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں شیخ محمد بن عبدالو ہاب رحمہ اللہ فر ماتے ہیں۔

پھولوگ ایسے ہیں کہ جوایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگرشرک پراعتراض نہیں کرتے اسے برانہیں سجھتے مشرکین سے دشمنی نہیں رکھتے بچھا یسے ہیں کہ تو حید پر عمل کرتے ہیں مگراس کی قدرنہیں جانتے ۔ تو حید کوچھوڑ نے والوں سے نفرت نہیں کرتے نہائیں کا فرسجھتے ہیں بچھا یسے بھی ہیں جومشرکین سے دشمنی رکھتے ہیں مگرانہیں کا فرنہیں سبجھتے ان میں سے بچھا یسے ہیں ان سب میں زیادہ خطرناک ان لوگوں کا طرزعمل ہے جو تو حید پرعمل تو کرتے ہیں مگر تو حید کی قدرنہیں جانتے تو حید کے تارک سے نفرت نہیں کرتے نہ ہی انہیں کا فرسجھتے ہیں بچھا یسے بھی ہیں جنہوں نے شرک کوچھوڑ دیا اس سے نفرت کی مگر اس کی حقیقت نہیں جانی اہل شرک سے دشمنی نہیں کی انہیں کا فرنہیں ہوئی شریعتوں کی خالفت کرنے والے ہیں۔ (الدر دالسنیة: ۲۱/۲)

امام ابن عقیل رحمه الله کہتے ہیں:اگرتم اس دور کے مسلمانوں کو پہچا ننا جا ہتے ہوتو مساجد کے درواز وں کی بھیڑمت دیکھو نہ ہی لبیک کی پکار کو دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ سالام وشمنوں کے مقابلے پر کتنے متحد ہیں؟ (الدر السنية:٩/٨ ٣٠٠،٢٩)

# تكفيراوراس كےاحكام

#### کلمہ شہادت کا اقرار کب کسی کونکفیر سے بیا تاہے

شخ عبداللطیف بن عبدالرحمٰن رحمہاللہ کہتے ہیں: موجودہ دور میں بہت سے مشرکین کو بیفلط فہمی ہے کہ جس نے لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں: موجودہ دور میں بہت سے مشرکین کو بیفلط فہمی ہے کہ جس نے لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے والے کو کا فر قرار دیتا ہے تو بیلوگ فوراً اس موحد کو خارجی کہنے لگتے خوارج میں شار ہوگا موجودہ دور میں مرجمتہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں جب کوئی اہل تو حید کفریئے کی کہنے میں حالانکہ شہاد تین کو زبان سے ادا کرنا صرف اس شخص کو تکفیر سے بچا سکتا ہے جو اس کا معنی جانتا ہواس کے مطابق عمل کرتا ہو تو جب اس کلے کا اقرار فائدہ دیتا ہے۔ (الدردالسنیة: ۲۶۳/۱۲)

# ظاہر پر حکم لگانا

شخ عبداللطیف بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں: اہل علم اور اہل ایمان کااس بات پراتفاق ہے کہ جس نے کفریة ول زبان سے ادا کیایا ایساعمل کرلیا جو کفریا شرک یافسق کا

تقاضا کرنے والا ہوتو اس شخص پراس طرح کا حکم لگایا جائے گا اگر چہ وہ شہادتین کا اقرار کرنے والا ہواور کچھاس کے ارکان بھی بجالاتا ہوالبتہ اسے اصلی کا فرنہیں کہاجائے گا اس لیے کہ وہ شہادتین کا اقرار کررہا ہے اوراس کے تقاضوں کی مخالفت نہیں کررہااور نواقض میں سےکوئی کام بھی نہیں کررہا ہیا ہیں بات ہے جو کم سے کم علم مطم اللہ علی جانتا ہے ہر مذہب کی مختصر کتا بچوں اورا بتدائی کتابوں تک میں بیر باتیں موجود ہوتی ہیں۔ (محموعة الرسائل والمسائل ۲۲۰/۲)

# موحدين بريكفيركي تهمت

#### ارتداد (مرتد موجانا)

ارتداد کی تعریف اوراس کی چند صورتیں؟

امام محربن عبدالوہاب رحمہاللد فرماتے ہیں: مرتدوہ ہے جواسلام لانے کے بعد کفر کرتا ہے جا ہے زبان سے کھے یا شک کرکے یااعتقادی یافعلی جا ہے سوچ سمجھ کر کرے یا نداق میں کرے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔

اَبِاللَّهِ وَ اللِّهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسُتَهُزِءُ وُنَ ﴿التوبة: ٢٥﴾

"كياالله كي ساتھاس كى آيات اوراس كے رسول كے ساتھ تم مذاق كرتے ہو؟" ـ

🖈 جس نے اسلام لانے کے بعداللہ کے ساتھ شرک کیاوہ کا فر ہو گیا۔

🖈 اگرحق کونالپند کرے تو کا فرہے۔

🖈 الله کی ربوبیت یاوحدانیت کامنکر ہے تو کا فرہے۔

🖈 الله کی کسی صفت کا انکار کرتا ہے تو کا فرہے۔

🖈 یا نبوت کا دعو کی کرتا ہے تو کا فرہے۔

🖈 یا نبی صلی الله علیه وسلم کے بعد نبوت کا دعو کی کرنے والے کو نبی مانتا ہے تو کا فرہے۔

🖈 الله يااس كے رسول صلى الله عليه وسلم كامذاق اڑا تا ہے تو كا فرہے۔

🖈 یااس چیز کامذاق اڑا تاہے جس میں اللہ کاذ کر ہوتو کا فرہے۔

🖈 رسول صلی الله علیه وسلم سے نفرت کرنے والا کا فرہے۔

🖈 یا نبی سلی الله علیه وسلم کی لا ئی ہوئی متفقہ شریعت سے نفرت کرتا ہے تو کا فرہے۔

کہ اللہ اور اپنے درمیان وسلے اور واسطے مانتا ہے اور ان واسطوں پر بھروسہ کرتا ہے انہیں پکارتا ہے ان سے سوال کرتا ہے تو بالا جماع کا فرہے اس لیے کیمل بت پرستوں کے مل کی طرح ہے جو کہتے تھے۔

مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى (الزمر:٣)

" جم انہیں صرف اس لیے بکارتے ہیں تا کہ یہ میں اللہ کے قریب کردیں'۔

🖈 یاکسی بت کو، سورج کو، چا ندکوسجدہ کیا تو کا فرہے۔

🖈 یااللہ کے نازل کردہ دین وشریعت کے ساتھ قولی یافعلی مذاق کیا۔ یا قرآن کی تو ہین کی یا اسلام کی مذمت کی تو کا فرہے۔

اس لیے کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہی ہے۔ یا جادو کیایا کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی یا قیامت میں اٹھائے جانے کی تکذیب کی کا فرہے۔ کا فرہے۔

کے یا ایک کوئی بات کہددی جواسلام سے خارج کردیے والی ہوجیسا کہ کوئی کے میں یہودی ہوں یا کے کہ میں نھرانی ہوں، مجوی ہوں یا کے کہ میں اسلام یا قرآن سے بیزار ہوں یا نہی سلی اللہ علیہ وسلم سے میزار ہوں یا صلیب کی پوجا کرے بیفر قے بہت زیادہ ہو گئے ہیں انہوں نے بہت سے موحدین کے عقائد خراب کردیئے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے جو مسلمان اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامرکی انتباع کرنا چا ہتا ہے اسے چا ہیے کہ وہ علماء کے ان اقوال پر خور کردیئے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے جو مسلمان اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامرکی انتباع کرنا چا ہتا ہے اسے چا ہیے کہ وہ علماء کے ان اقوال پر خور کرے کہ انہوں نے ان مسائل پر اجماع فقل کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ان سے معلق رکھتے ہیں یا خود کو گروہ اولیاء سے متعلق ملاحقا کدر کھتے ہیں گھوگ عبدالقادر جیلانی اور کچھ معروف کرخی وغیرہ کے بارے میں غلط عقا کدر کھتے ہیں ان سے معلق رکھتے ہیں یا خود کو ان کے مرید ہے خور کریں کہ علماء نے ان لوگوں کے خلاف اجماع فقل کیا ہے کہ جس نے بھی اس طرح کا کام کیا وہ کا فر ہے اگر چہ خود کوصوفی وغیرہ کہتا رہے۔

علماء سے ہم اس قتم کے فتوی کی امیدر کھتے ہیں اگر رافضی ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کو برا بھلا کہتے ہیں تو امام احمد بن حنبل ان کی تکفیر میں تو قف کرتے ہیں اور اگریہ لوگ علی رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں عقائدر کھتے ہیں تو انہیں کا فرکہتے ہیں اگر چہوہ لاالہ الااللہ کی گواہی دیتا ہو کیا بیفتو سے صرف ان لوگوں کے لئے تھے جو گزر گئے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اہل اسلام کو کا فرقر اردیا تھا؟

جولوگ علی رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط عقا ئدر کھتے ہیں کیا وہ لا اللہ الا اللہ کا اقر ارنہیں کرتے؟

الله الشخص پررم کرے جواپنی خیرخواہی چاہتا ہے دین کی مدد کرتا ہے رسول صلی الله علیہ وسلم کی نصرت کرتا ہے اوراس بارے میں کسی فتم کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ (الدر رالسنیة: ۹۰٬۸۸/۱۰)

شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمٰن رحمہاللہ کہتے ہیں: شیخ الاسلام رحمہاللہ فرماتے ہیں جوشخص تا تاریوں کی فوجی چھاؤنی میں گیاان سے ملاتو وہ مرتد ہو گیااس کا مال اور خون حلال ہے۔ (الدر رالسنیة:۸/۸۳۸) (اگراس جانے آنے سے انکی رضامندی مقصود تھی ، دوستی مقصودتھی ، توبے شک کفرہے )

# اگرمرتداسی حالت میں مرگیا توبالا جماع اس کے اعمال برباد ہیں

شخ عبدالرحمٰن بن حسن رحمہ کہتے ہیں: فقہاء نے مرتد کے بارے میں کھا ہے کہ آ دمی کسی قول یاعمل کی وجہ سے مرتد ہوجا تا ہے اگر چہوہ لا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، صدقہ کرتا ہو گروہ مرتد ہوجا تا ہے اس کے کفریقول یاعمل کی وجہ سے اس کے اعمال برباد ہونے پراجماع ہے اگر موت سے قبل تو بہ کرلی تو اس کے اعمال برباد ہونے میں اختلاف ہے۔ (الدر السنية: ۲/۱۸)

#### شريعت البي كے بغير فيصلے كرنا

اس بات میں کسی کوشک نہیں ہونا چا ہیے کہ اللہ کی شریعت سے کنارہ شی اور زندگی کے معاملات میں اس کے مطابق فیصلے نہ کر نامسلمان معاشروں میں انحراف کی واضح صورت ہے اور یہ بہت خطرناک رجحان ہے۔ مسلم معاشروں میں شریعت اللہی کے بغیر فیصلے کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ معاشر مے مختلف قتم کی خرابیوں ، ذلتوں اور ظلموں کا شکار ہو چکے ہیں۔اللہ نے اپنی شریعت کے مطابق فیصلے کرنا واجب قرار دیا ہے اور اپنی کتاب کے نزول کا مقصد ہی اسی کوقر اردیا ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَهُ کُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیْمَا اخْتَلَفُواْ فِیْهِ (البقرہ: ۲۱۳)

''اورنازل کی ہےان کے ساتھ کتاب فق کے ساتھ تا کہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان ان مسائل وامور میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں''۔

دوسرےمقام پرارشادہے۔

إِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَّيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرْكَ اللهُ (النساء:١٠٣)

"جم نے کتاب فق کے ساتھ نازل کی ہے تا کہتم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرواس (بصیرت کے ساتھ) جواللہ نے آپ کودکھلا دی ہے"۔

الله نے بیہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ تم کرنا صرف مجھا کیلے کااختیار واختصاص ہے۔ فرما تا ہے۔

إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (انعام: ٥٥)

' حکم صرف الله کا ہے وہ حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے'۔

دوسری جگہارشادہے۔

إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ آمَرَ الَّا تَعُبُدُوا الَّا إِيَّاهُ (يوسف: ٣٠)

" حکم صرف الله کا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ صرف اس کی عبادت کرؤ'۔

ایک اور جگه ارشاد ہے۔

لَهُ الْحَمُدُ فِي الْأُولِي وَالْاخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَالِيهِ تُرْجَعُونَ (قصص: ٥٠)

''اسی کی تعریف ہے دنیاوآ خرت میں اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے''

فرمان باری ہے۔

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنُ شَيْءٍ فَخُكُمُهُ إِلَى اللهِ (الشورى: ١٠)

" تتم جس بات میں بھی اختلاف کرواس کا فیصلہ اللہ کی طرف لے جانا ہے "۔

جولوگ اللہ کی شریعت کوچھوڑ کر دوسر سے طریقوں کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اللہ نے انہیں ظالم، فاسق کا فرکہا ہے۔

• وَمَنُ لَمُ يَحُكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الكَفِرُونَ (المائده: ٣٢)

''جواللہ کے نازل کردہ ( قانون ) کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کا فر ہیں'۔

• وَمَنُ لَمُ يَحُكُم بِمَا أَنُولَ اللهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (المائده: ٥٥)

''جوالله کی نازل کرده (قانون) کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں''۔

وَمَنُ لَمُ يَحُكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِثِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (المائدة: ٣٥)

''جولوگ اللہ کے نازل کردہ ( قانون ) کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں'۔

بعض صورتوں میں انسان اگراللہ کے دین وشریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے تو وہ کا فرہوجا تا ہے ملت اسلامیہ سے خارج ہوجا تا ہے۔ان میں سے چند صورتوں کا پہال تذکرہ کررہے ہیں۔

جس نے اللہ کے نازل کردہ دین وشریعت کے علاوہ کوئی اورشریعت بنالی حالانکہ میثابت ہو چکاہے کہ اللہ کوشریعت سازی میں اکیلاما نناوا جب ہے۔

ا لَا لَهُ الْحَلْقُ وَ الْاَمْرُ تَبِزَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (اعراف: ٥٣)

" یا در کھو کہ اللہ ہی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا بابر کت ہے اللہ جو کہ رب العالمین ہے '۔

وہی ایک اللہ ہے جوا کیلا شریعت ساز ہے حلال حرام کرنے کا اختیار رکھتا ہے لہذا دین ۔ نظام قانون وہی ہوگا جواللہ نے دیا ہوئسی اور کواختیار نہیں کہ وہ کسی قتم کی شریعت سازی کرے۔ شریعت بناناصرف ایک اسکیے اللہ کاحق ہے جس نے اللہ سے بیچق چھیننے کی کوشش کی وہ کا فرمشرک ہے۔

اس کیےاللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

اَمُ لَهُمُ شُرَكُوا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمُ يَاذَنُ بِهِ اللهُ (الشورى: ٢١)

'' کیاان کے ایسے شرکاء ہیں جوان کے لئے شریعت بناتے ہیں (جبکہ) اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے'۔

دوسری جگهارشاد ہے۔

إِتَّخَدُّوٓا آحُبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًا مِّنُ دُوُنِ اللهِ وَالْمَسِيُحَ ابُنَ مَرُيَمَ وَمَا أُمِرُوُا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلهَا وَّاحِدًا لَا اِلهَ إِلَّا هُوَ سُبُحْنَهُ عَمَّا يُشُوكُونَ (التوبة: ٣١)

''انہوں نے اپنے علماءاور درویشوں کواللہ کے علاوہ رب بنالیا اور عیسیٰ بن مریم کوبھی حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک معبود (اللہ) کی عبادت کریں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ پاک ہے اس سے جوبیشریک کرتے ہیں''۔

اس آیت میں جن احبار ور ہبان کا ذکر ہے یہ لوگوں کے لئے شریعت بناتے تھے اللّٰہ کی شریعت کے علاوہ لہذا یہ کا فریتے ان کے گفر میں کسی قتم کا شک نہیں اس لیے انہوں نے اللّٰہ سے اس کے قتی ربوبیت کو چھیننے اور اس کے دین وشریعت کو بدلنے کی کوشش کی ۔ (انظر الشریعة الالهیة: ۱۸۲٬۱۷۹)

جب الله کے دین وشریعت کےعلاوہ کوئی شریعت بنانے والوں کی تا بعداری کرنا شرک ہےاوراللہ نے ان متبعین کومشرک کہا۔

وَإِنْ اَطَعْتُمُو هُمُ إِنَّكُمُ لَمُشْرِكُونَ (انعام: ١٢١)

"ا كرتم في الطاعت كرلى توتم مشرك موكئ" (تفسيرابن كثير:١٦٣/٢ مفتاوى ابن تيميه: ٧٠/٧ مأضواء البيان للشنقيطي:٣٠/٣٤)

تو پھرخودان شریعت بنانے والوں کو کیا کہا جائے گا؟ طاغوت چاہے قدیم زمانے کے ہوں یا موجودہ دور کے سب نے اللہ کے حق امر ونہی اور شریعت سازی کو چھینے کی کوشش کی ہے اور اللہ کی طرف سے ان کو ایسی کوئی دلیل بھی نہیں جس کی بنا پر بیا پنے لیے حق امر ، نہی وشریعت سازی ثابت کر سکیں ۔احبار ور ہبان نے اپنے بارے میں دعویٰ کیا (کہ اس کا حق ہمیں حاصل ہے ) انہوں نے پچھ چیزیں حلال پچھ جرام کردیں اس طرح اللہ کے بندوں پر تسلط حاصل کر لیا اورخو داللہ کے برابر بن گئے ۔ان کے بعد بادشا ہوں نے خود کو اس کا حق دار سمجھا اور احبار ور ہبان اور اپنے در میان اس حق کو تقسیم کر دیا (دونوں طبقات مل کر شریعت بناتے رہے اور عوام کو اپنا فلام بھی بنائے رکھا) پھران کے بعد لادین لوگوں کا طبقہ آیا جس نے دونوں گروہوں سے بیچق چین کرعوام کے ہاتھ میں دے دیا اور جن کے ہاتھ میں بیچق دیا ان کے اجتماع کو اسمبلی یایار لیمنٹ کا نام دے دیا۔

- (دوسری صورت اسلام سے خارج کرنے والی میہ ہے کہ) اللہ کے دین وشریعت کے علاوہ دوسر ہے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والا اللہ کی شریعت کے دین وشریعت کے علاوہ دوسر ہے قانون کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے ) ابن عباس رضی اللہ عنہما زیادہ حق دار نہیں کہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے ) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ابن جریر رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا کہ میمل دراصل اللہ کی شریعت کا انکار ہے اس بات پر اہل علم کا اتفاق ہے اور ان کے ہال متفقہ اصول کا درجہ رکھتا ہے کہ جس نے اسلام کے اصولوں میں سے کسی صے کا انکار کردیا یا کسی متفقہ فرع کا انکاریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی حصے کا انکار کیا تو وہ کا فرہے ملت اسلام سے خارج ہے۔ (تحکیم القوانین للشیخ ابن ابراهیم: ۲)
- غیراللّٰہ کی شریعت وقانون پر فیصلہ کرنے والا اللّٰہ کی شریعت کے زیادہ حق دار ہونے کا انکار تو نہیں کرتا مگریے عقیدہ رکھتا ہے کہ غیر کا قانون زیادہ مناسب ومتوازن ہے۔ ومتوازن ہے۔ سول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی شریعت سے تواپیا شخص بھی بلاشک وشبہ کا فرہے۔
- غیراللّہ کے قانون کورسول صلی اللّہ علیہ وسلم کے قانون سے بہتر تو نہیں سمجھتا مگراس کے برابر سمجھتا ہے تو بیصورت بھی پہلی والی دونوں صورتوں کی طرح ہے کہ ایسا شخص کا فر ہے ملت اسلام سے خارج ہے۔
  - جوشخص الله ورسول صلى الله عليه وسلم كے علم مے مخالف حكم كو بھى جائز سمجھتا ہوا بياشخص بھى پہلے والے كى طرح كا فرہے۔
- غیرشرعی عدالتیں شریعت کے خالف اوراس کے احکام کے معارض سب سے بڑی صورت یہی ہے شرعی فیصلوں کوختم کردینے میں مددوتعاون کرنے والی بلکہ شریعت کو جڑ سے اکھیڑنے والی صورت ہے۔شرعی عدالتوں کے خاتمے کا سبب ہے اس کی جزئیات واقسام اس کی بنیادیں ومراکز ومصادر اور سہارے ہیں جس طرح شرعی فیصلوں کے مراجع ومصادر مختلف و بے شارآ ئین وقوانین ہیں جیسیا کے فرانسیسی قانون امریکی قانون برطانوی

''**جواللّه کے نازل کردہ ( قانون ) کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کا فریمیں''۔** (تحکیم القوانین للشیخ ابن ابراهیم )

آج کل مسلم ممالک میں یہی کچھ ہور ہا ہے خصوصًا عرب ممالک میں جہاں تجارتی عسکری صنعتی قوانین (غیراسلامی) ہیں اور تمام فیصلے ان قوانین کے مطابق ہوتے ہیں۔ انفرادی فیصلے شریعت کے مطابق کیے جاتے ہیں اور باقی امور کے فیصلے مخلوط قوانین کے ذریعے ہوتے ہیں شنخ ابراہیم رحمہ اللہ نے انہیں سخت ترین کفر قرار دیا ہے جوملت سے خارج کردیتا ہے۔ ہم ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جواس طرح کے فیصلے کرتے ہیں یا کرواتے ہیں۔

كَفَرُنَا بِكُمُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغُضَآءُ اَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحُدَهُ (الممتحنة: ٣)

ہم تمہارےان (اعمال) کا انکارکرتے ہیں ہمارےاورتمہارے درمیان دشنی ونفرت ظاہر ہو چکی ہمیشہ کے لئے جب تک تم ایک اللہ پرایمان نہ لے آؤ۔

● گاؤں دیہاتوں میں یا قبائل میں سردار، رئیس، وڈیرے چوہدری یا پنچائیت اپنے آباء واجداد کے رسم ورواج کے مطابق فیصلے کرتے ہیں سارے تنازعات انہی کے پاس لے جائے جاتے ہیں بیجا ہلیت کے طرز پر قائم طریقہ ہے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے روگردانی ہے اکثر قبائل میں بیطریقہ رائے ہے ہم اس فتسم کے کفر سے بھی اللہ کی پناہ جیا ہتے ہیں۔ (تحکیم القوانین للشیخ ابن ابراهیم)

# غیراللہ کے فیصلے کی طرف دعوت طاغوت کی دعوت ہے

شیخ سلیمان بن عبداللّدرحمهاللّه کتاب التوحید کی شرح میں لکھتے ہیں: جس نے اللّه ورسول صلی اللّه علیه وسلم کےعلاوہ کسی اور کے حکم یا فیصلے کی طرف دعوت دی توبیہ طاغوت کی طرف دعوت کہلائے گی۔ (نیسیر العزیزالحمید: ۲۰۰۶)

اس طرح کی طاغوت کی طرف دعوت کفر ہے انسان کو ملت سے خارج کر دیتی ہے۔ جب کہ ہم توا یسے دور میں ہیں کہ جس میں طواغیت کی کثر ت ہے اوران کے حکم کی طرف دعوت بھی دی جاتی ہے ان طواغیت میں سے عالمی عدالت انصاف سلامتی کونسل اور نیوورلڈ آرڈ روغیرہ ہیں جو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف فیصلے کرتے ہیں بلکہ بہت سے ایسے ملک جو دعویٰ اسلامی حکومت کا کرتے ہیں مگر فیصلے طاغوت سے کرواتے ہیں ان تمام طواغیت میں بنیادی طاغوت وہ ہے جواللہ کے دیگر توانین کے مطابق فیصلہ کرنے یا کروانے کی طرف دعوت دیتا ہے اس طرح کے طاغوت سے براءت کا اعلان اور اس کو کا فرسم جھنالازم ہے۔

شخ عبداللہ بن جمیدر حمہ اللہ کہتے ہیں: شریعت اسلامی نے تمام مشکلات کا حل اور ان کی وضاحت پیش کر دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

مَا فَرَّ طُنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ (انعام: ٣٨)

"هم نے کتاب (قرآن) میں کسی چیز کی کمی نہیں گی"۔

دوسری جگہارشادہے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبُيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشُرِى لِلْمُسْلِمِينَ (نحل: ٨٩)

''ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) پر کتاب نازل کی ہے ہر چیز کی کمل وضاحت ہے۔ ہدایت 'رصت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے''۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قر آن ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے اس میں مکمل ہدایت موجود ہے۔اس میں وسیعے رحمت ہے تپی خوشنجری ہے ان لوگوں کے لئے جو اسے تھا ہے رکھیں اس کے احکام کے تابع رہیں۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِلَةً فَبَعَتَ اللهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيُنَ وَمُنُذِرِيُنَ وَانْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ بَيُنَ النَّاسَ فِيُمَا اخْتَلَفُوا فِيُهِ (البقره:٢١٣)

''لوگ ایک امت تھے پھر اللہ نے نبی بھیج خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے ان کے ساتھ کتابیں نازل کیں حق کے ساتھ تا کہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافی امور کے فیصلے کریں''

شخ سلیمان بن عبداللّٰد فرماتے ہیں: تو حیدکوا پنانا اور متناز عدامور میں نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کو حاکم ماننالا زمی ہے اس لیے کہ بیدلا الله الا اللّٰد کی گواہی کا تقاضا ہے اور ہر مؤمن کے لئے اس کے بغیر چارہ نہیں جس نے لا الله الا اللّٰد کی گواہی دی اور پھر تناز عات میں رسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی طرف فیصلہ لے گیا تو وہ اپنی اس گواہی میں جھوٹا ہے۔ (تیسیر العزیز الحصید: ۵۰۰۰۰۰)

شیخ عبدالرطن السعدی رحمه الله کہتے ہیں: جو بھی الله کی شریعت کے بغیر فیصلے کرتا ہے وہ طاغوت ہے۔ (تیسیر الکریم الرحمن: ٣٦٣/١)

#### انسانوں کے قوانین سے فیصلے کرانا طاغوت سے فیصلہ کروانا ہے

شیخ محمد بن ابرا ہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: اللہ کی شریعت کو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے بدلنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ ان قوانین پر اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے ان لوگوں کو قانون ساز کہنا اس لیے غلط ہے کہ بیقانون بنانے کے اہل نہیں ہیں اس لیے کہ انہیں قانون ساز سمجھنا طاغوت کے پاس فیصلہ لے جانا ہے۔ جبکہ اللہ نے طاغوت کے انکار کا تکم دیا ہے۔

اَكُمُ تَو اِلَى الَّذِيُنَ يَزُعُمُونَ انَّهُمُ امَنُوا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيُكَ وَمَآ اُنُزِلَ مِنْ قَبُلِكَ يُرِيُدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدُ أُمِرُوا اَنُ يَّكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيُطْنُ اَنْ يُضِّلَّهُمُ ضَلَّلًا بَعِيدًا (النساء: ٢٠)

'' کیا آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے ان لوگوں کودیکھا ہے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جوآپ کی طرف نازل ہوا ہے اوراس پر جوآپ (صلی الله علیه وسلم ) سے پہلے نازل ہوا ہے یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے طاغوت کے پاس لیجا ئیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں۔شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دورکی گمراہی میں ڈال دے'۔ (فناوی ورسائل للشیخ ابن ابراهیم ۲۷۶/۱۲)

#### طاغوت کے ماننے والے اسے مجبوری ظاہر کرتے ہیں

شخ سلیمان بن تحمان رحمہ اللہ کہتے ہیں: جب اسلام اپنے ابتدائی دور کی طرح پھر اجنبی ہو گیا ( کمزور ہو گیا ) تو اس کی حقیقت سے ناواقف لوگوں نے رحمت کے اسباب کوعذاب کے اسباب تعجھ لیا اور الفت واجتماعیت کے ذرائع کو اختلاف وافتر اق کا سبب مان لیا اور جس سے انسانی جان کی حفاظت ہوتی تھی اسے خون بہانے کا سبب تجھ لیا ان لوگوں کی طرح جن کے بارے میں ہے۔

الله تعالی کاارشاد به

وَإِنْ تُصِبُهُمُ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوُا بِمُوسِٰى وَمَنُ مَعَةُ اَ لَآ إِنَّمَا طَئِرُهُمُ عِنْدَاللهِ وَلكِنَّ اَكُثَرَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ (اعراف: ١٣١)

ر عب انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ اسے موسیٰ علیہ السلام اوراس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے ہیں ۔خبر داران کی بدشگونی اللہ کے پاس ( لکھ لی گئی ) ہے مگران میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے''

اسی طرح وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے انبیاء کے تابعداروں سے کہا تھا۔

إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمُ لَئِنُ لَمُ تَنْتَهُوا لَنَرُجُمَنَّكُمُ وَلَيَمَسَّنَّكُمُ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيُمٌ ۞ قَالُوا طَآئِرُكُمُ مَّعَكُمُ اَئِنُ ذُكِّرُتُمُ بَلُ اَنْتُمُ قَوُمٌ مُّسُرِفُونَ (يسين:١٩-١٩)

''ہم تمہیں نامبارک خیال کرتے ہیں اپنے لئے اگرتم نہیں رکے تو ہم تمہیں رجم کردیں گے اور تم کو ہماری طرف سے دردناک سزا ملے گی ، انہوں نے کہا کہ تمہاری نامبار کی تمہارے ساتھ ہی ہے اگرتم نصیحت حاصل کر و گرتم اسراف کرنے والی قوم ہو'۔

اگرکوئی پیمجھتا ہے کہ اسلامی شریعت کونا فذکر نے سے قبال یا مخالفت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے باہمی اتفاق واتحاد صرف طاغوت کی حکومت سے ہی ممکن ہے توالیا کہ کہنے والا کا فر ہے اللہ اور اس کے تمام رسولوں کا دشمن ہے اس لیے کہ یہی وہ عقیدہ تھا قریش جس کے قائل تھے ان کا عقیدہ تھا کہ تھے وہی کچھ ہے جس پر ہمارے آبا واجداد تھے نہ کہ وہ جو محمد (رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم )لائے ہیں۔

جب بیثابت ہو چکا کہ طاغوت سے فیصلے کروانا کفر ہے۔

تواللہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے۔

وَالْفِتُنَةُ آكُبَرُ مِنَ الْقَتُلِ (بقره: ٢١٧)

" کفرنل سے بھی براہے'۔

دوسری جگهارشاد ہے۔

وَالْفِتُنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتُل (بقره: ١٩١)

''لعنی کفرنل سے بھی بڑھ کرہے''۔

فتنہ سے مراد کفر ہے۔ اگر دیباتوں اور شہروں کے باشندے باہم کڑ پڑیں یہاں تک کہ سب ختم ہوجا کیں تو یہ م جرم ہے بنسبت اس کے کہ یہ طاغوت کو اپناحا کم سلیم کرلیں اوروہ شریعت کے خلاف فیصلے کرتار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلیم کا گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب طاغوت کو تکم ماننا کفر ہے اور تناز عات دنیا کی خاطر ہوت ہیں تو چیں تو چیر یہ کیسے جائز ہوسکتا ہے ہے کہ دنیا کی خاطر کفر کیا جائے؟ جب کہ کوئی انسان اس وقت تک مؤمن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد، اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام دیگر کی بنسبت زیادہ ہوا گرچہ اس محبت کے لئے ساری دنیا ہی کہور گیوں نہ کرے یا یہ اختیار دے دے یا تو طاغوت کے پاس فیصلہ لے جاؤیا پنی دنیا خرج کر لوتو ساری دنیا خرج کر دینا قربان کر دینا جربان کر دینا بہتر ہے مگر طاغوت کو حاکم وعلم بنانا جائز نہیں ہے۔ (الدر دالسنیة: ۱۸۰۰ ۱۸۰ ۱۰)

# وضعی قوانین کا نفاذ کفر ہے ملت سے خارج کردینے والا ہے اگر چہاس کے ماننے اور نافذ کرنے والیے شریعت کو بہتر ہی کیوں نہ قرار دیتے ہوں

شخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: جولوگ گفر دون گفر کہتے ہیں وہ اس وقت ہے جب غیر اللہ کے پاس فیصلہ لے جایا جائے مگر عقیدہ یہی ہو کہ بینا فر مانی ہے اور اللہ کے باس فیصلہ لے جایا جائے مگر عقیدہ یہی ہو کہ بینا فر مانی ہے جو اس مرتبہ ہوئی ہے جہال تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو قوانین کونا فذکر تے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ گفر ہے اس مرتبہ ہوئی ہے جہال تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو قوانین کونا فذکر تے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ گفر ہے اور پینا فر مانی مناوی شیخ ابراہیہ جسمی ان قوانی میں کو مرجع بنانا کفر ہے ملت سے اخراج کا سبب ہے۔ (محموعہ رسائل فتاوی شیخ ابراہیہ جبار کے بین کومرجع بنانا کفر ہے ملت سے اخراج کا سبب ہے۔ (محموعہ رسائل فتاوی شیخ ابراہیہ کا کہ بین کومرجع بنانا کفر ہے ملت سے اخراج کا سبب ہے۔ (محموعہ رسائل فتاوی شیخ ابراہیہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کہ کی کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کر کے کہ کا کہ کا کہ کر کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کرائے کا کہ کے کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کے کہ کا کہ کا کہ کو کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ

شخ ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ جن مسلم مما لک میں بیقوا نین نافذ ہیں وہاں سے ہجرت کر ناواجب ہے؟

جواب: جن مما لک میں ان قوانین کونافذ کیا گیا ہے وہ اسلامی مما لک نہیں کہلا سکتے وہاں سے ہجرت واجب ہے اسی طرح جہاں بت پرسی ہواوراس پراعتر اض نہ ہووہاں سے بھی ہجرت واجب ہے کفر کفر کوئی پھیلاتا ہے یہ کفریہ مما لک ہیں ہاں اگر کسی ملک میں پچھلوگ بھی بھی فیصلے کرتے ہوں یا تھوڑی بہت کفریات پائی جاتی ہوں تووہ اسلامی مما لک کہلائیں گے۔ (محموعہ رسائل فتاوی شیخ ابراہیہؓ: ۱۸۸۸/۲)

شیخ حمد بن عتیق رحمہ اللہ کہتے ہیں: جس ملک میں شرک ظاہر اور غالب ہومحر مات اعلانیہ ہوں۔ دین کے نشانات مٹ جائیں تو وہ کفر کا ملک کہلاتا ہے اسکے اموال کوغنیمت کے طور پرلیا جا سکتا ہے۔ ان کا خون بہانا جائز ہے ان ممالک نے اللہ کی تو ہین کی ہے اس کے دین کی بے تو قیری کی ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ کیے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف قوانین ہیں اسلام سے خارج ہونے کے لئے یہی اعمال کافی ہیں۔ (المدر دالسنیة: ۹/۷۰۲)

#### جہاد فی سبیل اللہ سے روکنا صریح کفر ہے

شخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:جوگروہ یا جماعت فرض نمازوں سے روکے یا روزہ ، قج سے منع کرے یا مال اور جان کی حفاظت سے منع کرے یا شراب ، زنا، جوا کی حرمت سے یا نکاح محرمات کی حرمت سے منع کرے یا جہاد کے لزوم سے منع کرے یا اہل کتاب پر جزیہ مقرر کرنے سے روکے یا ایسے ہی دیگر ان امور سے منع کرے جودین کے واجبات میں سے ہیں یا ان محرمات میں سے ہیں جن کے انکار کی اجازت کسی کونہیں ہے اور ان کے منکر کو کا فرقر اردیا جاتا ہے توالی جماعت کے خلاف قبال کیا جائے گا اگر چہان باتوں کے اقرار می کیوں نہ ہوں یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کواختلاف نہیں ہے۔

جس گروہ یا جماعت کے کفر پر فقہاء کا اختلاف ہے اس سے مرادوہ جماعت ہے جوبعض سنتوں کے ترک پر اصرار کر سے جیسے فجر کی دور کعت ، یااذان ، تکبیر وغیرہ کہ جہاں تک واجبات اور محرمات کے انکار کا تعلق ہے توان کے کہ جنہیں واجب قرار نہ دیا گیا ہواختلاف اس میں ہے کہ ایس جماعت کے خلاف قبال کیا جائے گائید منفقہ فتوی اور رائے ہے بیلوگ ان باغیوں کی طرح نہیں ہیں جوامام وقت کے خلاف بغاوت کریں۔

جیسا کہ اہل شام نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف کی تھی اس لیے کہ وہ لوگ ایک خاص امام کے مخالف اور باغی تھے اور اس کی حکومت کوختم کرنا چاہتے تھے جبکہ مذکورہ جماعت اسلام سے خارج ہیں جیسیا کہ مانعین زکا ہ تھے یا جیسا کہ خوارج تھے جن سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قبال کیا تھا بہی وجہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ فرق کیا تھا اہل بھر ہ واہل شام کے ساتھ بھائیوں جیسا رویدر کھا اور اہل نہروان کے ساتھ اس کے برعکس برتاؤ کیا۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے ثابت شدہ نصوص پر صحابہ کرام رضی الله عنهم کا اجماع ثابت ہوا ہے اور ابو بکر صدیق خارجیوں کے قبال پر جبکہ اہل بھرہ واہل شام کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا گیا نصوص سے جو پچھ ثابت ہوتا ہے وہ تو ہے مگر صحابہ و تابعین رضی الله عنهم نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ (محموع الفتاوی ابن تیمیه:۸۰۷،۵۰۸)

#### كافربناديين والحطاغوت كي اطاعت

ایک معاصر عالم کا قول ہے (طاغوت کی اطاعت میں سے یہ بھی ہے ) کہ حکام اور سرداروں کے نافذ کردہ وضعی قوانین کی اطاعت کی جائے جوخلاف اسلام قوانین ہیں جیسا کہ سود، زنا، شراب کو جائز قرار دیناعورت مردکو میراث میں مساوی حصد دینا،عورت مردکا مخلوط سفر ویسے ہی ان کا ملنا جلنا جائز قرار دیا جائے یا حلال کو حرام کر دیا جائے جائز قرار دیا جائے یا س جیسے اور کوئی کام کیے جائیں کہ ان سے اللہ کے احکام میں تبدیلی آتی ہویا اللہ کے احکام کے بدلے میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ کیے جائیں جودر حقیقت شیطانی قوانین ہیں جس نے ایسے لوگوں کی موافقت کی یا اس پر راضی ہوایا اسے بہتر سمجھا تو وہ مشرک کا فرہے۔

#### كافرك كفريس شكرنا

شخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ الله فرماتے ہیں:ارتداد میں مرتدین کی مختلف قشمیں ہیں۔ کچھا یسے ہیں کہ جولااللہ الااللہ کی شہادت پر قائم تھے مگر ساتھ ہی مسیلمہ کنداب نے جھوٹے گواہ پیش کردیئے کذاب کی نبوت کا اقرار کرلیا تھا اس خیال سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کرلیا ہے۔اس لیے کہ مسیلمہ کذاب نے جھوٹے گواہ پیش کردیئے

تھے جنہوں نے گواہی دی تھی (کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نبوت میں شریک کرلیا ہے) اس لیے بہت سے لوگوں نے مسیلمہ کی تصدیق کی تھی اس کے باوجود بھی علماء کا اجماع ہے کہ وہ لوگ مرتد ہوگئے تھے اگر چہوہ لائلم تھے جس نے ان کے مرتد ہونے میں شک کیاوہ کا فرہے۔ (الدردالسنیة:۸/۸۸)

یہ بہت ہی اہم مسکلہ ہے اسے محمد بن عبد الوہا برحمہ اللہ نے نواقضِ اسلام میں شار کیا ہے فرماتے ہیں: جس نے مشرکین کو کافرنہیں سمجھا یا اس کے نفر میں شک کیا یا ان کے مذہب کو تیجے سمجھا تو وہ کافر ہے بیشک اگر اصلی کافروں جیسے یہود و نصار کی کے کفر میں کیا جائے تو بھی کفر ہے اور مرتد کافر کی جہاں تک بات ہے اس میں کچھ تفصیل ہے جس مرتد کا کفرواضح وظاہر ہو مثلاً وہ اللہ کو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہو یا نبوت کا دعو کی کرے تو بیکا فر ہے اس کے نفر میں شک کرنا بھی کفر ہے اور تو حید کے علاہ جو مسکلہ اجتہادی ہے اور سلف میں اختلافی ہے مثلاً تارک نماز وغیرہ تو اس پر بیقا عدہ صادق نہیں آتا اس لیے سلف میں سے امام شافعی رحمہ اللہ مجتبد سے ان پر بیقا عدہ ( یعنی مرتد کے نفر میں شک کرنا بھی کفر ہے ) صادق نہیں ہوتا اگر ہم اس قاعد کو ان پر چیپاں کردیں تو پھر بہت سے سلف کو کافر قرار دینا پڑے گا جبکہ ہم الی جرائت کرنے سے اللہ کی بناہ مانگتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص اس لیے مرتد کو فرنہیں سمجھتا کہ اس کے زدیں خرید کے کن دمیں نہیں آتا۔

شخ ابوبطین رحمہ اللہ کہتے ہیں: مسلمانوں کااس بات پراجماع ہے کہ جس نے یہودونصاری کو کافرنہیں سمجھاوہ شخص کا فرہے ۔یاان کے کفر میں شک کیاا گرچہ ہمیں گئے ابوبطین رحمہ اللہ کہتے ہیں: مسلمانوں کا اس بات سے ناواقف ہیں مگران کی لاعلمی ان کے لیے عذرنہیں بن عتی انہیں علم ہویا نہ ہوا گروہ یہود ونصاری کو کافرنہیں سمجھتے یاان کے گفر میں شک کرتے ہیں وہ کافر ہیں ۔ (الدردالسنیة: ۲۹/۱۲)

(آج توالياك بھى بين جو كہتے بين كەنمازا كريبودى پر هاد نے ہوجاتى ہے۔اب كياتكم لكا كين؟)

شخ عبداللطیف رحمہاللہ سے سوال کیا گیا کہ جولوگ ترکی حکومت کوکافرنہیں سمجھتے اوران کو بھی جنہوں نے ان کومسلمانوں پرمسلط کیاان کی دوستی کوتر جیجے دی اوران کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کوجائز سمجھتا ہے جب کہ دوسر اتخص ایسانہیں سمجھتا بلکہ وہ حکومت اوران کو بلانے والے ان کی مدد کرنے والوں کو باغی سمجھتا ہے ان کے لیے وہی کچھ جائز قرار دیتا ہے جو باغیوں کے درمیان فرق نہیں کیا تو اس نے قرار دیتا ہے جو باغیوں کے درمیان فرق نہیں کیا تو اس نے لاالہ الا اللہ کامعنی ہی نہیں سمجھا اورا گراس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی عقیدہ رکھا کہ یہ حکومت مسلمان ہے انہیں مسلمانوں پر مسلط کرنے والے ان کی کسی قتم کی مدد کرنے والے واضح مرتد ہیں۔ (الدر دالسید: ۲۹/۱ )

شیخ سلیمان بن عبداللدر حمداللہ کہتے ہیں اگر کوئی میسوال کرے کہ کوئی شخص مرتدین کے بارے میں کچھ کہنےان کی مذمت کرنے کی طاقت رکھتا ہو (پھر بھی خاموش رہے ) تواس شخص کا کیا تھم ہے۔

جواب: یا تو پیخض ان کے تفرین شک کرنے والا ہے یا ان کے تفرین لائلم ہے یا اسے معلوم ہے کہ پیلوگ کا فر ہیں مگران کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا خانہیں کا فر کہنے کی استطاعت رکھتا ہے یا ہی کہتا ہے کہ ان کے علاوہ لوگ کا فر ہیں میں پنہیں کہتا کہ بیلوگ کا فر ہیں اگر پیخض ان کے تفرییں شک کرتا ہے یا ان کے تفرین کے سے لاعلم ہے تو اس کے بعد بھی اگروہ شک کرے یا ان کو کا فر کہنے میں تر دوکر نے والا جماع کا فر ہے اس لیے کہ اس نے کا فر کے تفرین شک کیا ہے اور اگر ان کے تفر کا اقر ارکرتا ہو مگر ان کے مقابلہ کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ ان کا فروں کے سامنے زمی اور ستی دکھانے والوں میں شار ہوگا۔ اور اللہ کے اس فرمان میں شامل قراریائے گا۔

وَدُّوا لَو تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ (القلم: ٩)

'' بيچا ہے ہيں كهآپ (صلى الله عليه وسلم) نرمى دكھا دين توبيلوگ بھى نرمى كريں''۔

اورا پنے جیسے دیگر گناہ گاروں کی طرح ہوگا اورا گرکہتا ہے کہ میں دوسروں کوتو کافر کہ سکتا ہوں مگران کونہیں کہتا تو گویا شخص ان کومسلمان قرار دے رہا ہے حالانکہ کفراوراسلام کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔اگروہ کافزنہیں تو پھرمسلمان ہیں۔لہذا جس نے کفار کومسلمان کہا تو وہ بھی کافر ہے۔

(الدررالسنية:٨/٨، ١٦١،١٦)

شخ محمد بن عبدالرحمٰن بن حسن رحمها للّٰد فرماتے ہیں:اگر کو فَی شخص لا اللہ الا اللّٰہ کامعنی سمجھ جائے تو وہ جان لیگا کہ جس نے بھی اللّٰہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے كفر

مين شك كيا تواس نے كفر بالطاغوت (طاغوت كا أكار) نہيں كيا۔ (الدروالسنية: ١ ٥٢٣/١)

شیخ عبداللہ اورشخ ابراہیم، شیخ سلیمان بن سحمان رحمہم اللہ ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں اس شخص کی امامت سیجے نہیں جوجمیہ اور قبر پرستوں کو کا فرنہیں سمجھتایا ان کے نفر میں شک کرتا ہے۔ (آج ایسے بہت سے امام مسجد سنجا لیے بیٹھے ہیں) ہیسب سے واضح ترین مسئلہ ہے اہل علم ایسے شخص کے نفر پر متفق ہیں یعنی بشر بن مرکبی کے نفر پراسی طرح قبر پرستوں کے نفر میں کوئی بھی ایسا شخص شک نہیں کرسکتا جس میں ذراسا بھی ایمان ہو۔ (الدرد السنیة: ۲۷٬۶۳۸/۱۰)

### جو خض نبی صلی الله علیہ وسلم کو گالی دے یا آپ صلی الله علیہ وسلم کے احکام میں سے سی حکم کا نداق اڑائے یا آپ صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے کسی حکم کورڈ کرے

شخ عبداللہ بن محمہ بن عبدالوہاب رحمہمااللہ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیدر حمہ اللہ نے کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھا ہے۔اسحاق بن را ہوبیر حمہ اللہ جو کہ امام شافعی وامام احمہ بن خنبل رحمہما اللہ کے ہم پلہ امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس نے اللہ کو یارسول صلی اللہ علیہ وسلم کوگالی دی یا اللہ کے نازل کر دہ احکام میں سے کسی حکم کورد کیا تو وہ اس حکم کی وجہ سے کا فرشار ہوگا اگر چہوہ بقیہ تمام احکام مانتا ہو۔

شخ محربن عبدالو ہاب رحمہ اللّٰدنواقض الا بمان میں فرماتے ہیں: چھٹا نواقض ہیہے کہ جوکوئی رسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے دین میں سے کسی حکم کا مذاق اڑائے یا کسی حکم کے ثواب یا عذاب کا مذاق اڑائے دلیل اللّٰد کا قول ہے۔

قُلُ اَبِاللهِ وَ اللِّهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسْتَهُزِءُ وَنَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْكَفَرْتُمُ بَعْدَ اِيْمَانِكُمُ (التوبة: ٢٥)

''اے محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہد ہے کیا اللہ اس کی آیات اوراس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے مذاق کرتے ہو؟ بہانے مت بناؤتم ایمان لانے کے بعد کا فرہو چکے ہو''

ابن جریروابن ابی حاتم حمیم اللہ نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک آ دمی نے غزوہ تبوک میں کہا کہ ہم نے اپنی اس جماعت کی طرح کسی کو نہیں دیکھا پیٹ کے شوقین ، زبان کے جھوٹے ، دشمن کے مقابلے میں بزول ترین ، مجلس میں سے ایک شخص نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے تو منافق ہے میں اس بات کی خبر نبی سالہ علیہ وسلم تک شخرور پہنچاؤں گا۔اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتادی تو قرآن کی آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میآیت پڑھتے جارہے تھے۔ اَبِاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ کُنْتُمُ تَسُتَهُ فِرْءُ وُنَ (التوبة: ۲۵)

" كيااللهاس كي آيات اوراس كرسول صلى الله عليه وسلم كامذاق الرات مو"

میں نے اس شخص کودیکھا کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹٹن کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور پھر وں سے زخمی گھسٹ رہا تھا اور کہتا جارہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یوں ہی بندی مذاق کررہے تھے ( مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ آیت پڑھتے جارہے تھے ) ( اہل تو حید کوچا ہیے کہ اس قصہ میں غور وفکر کریں اور یہ سوچیس کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو گالی دیتے ہیں جسیا کہ ترکی محمد اور جو اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ بلس ومجبور وغریب ہے کہتا ہے اللہ اور شیطان ایک ہی سے کے دور خ ہیں ۔ ( نعوذ باللہ ) علاء کہاں ہیں کیا سب علاء سرکار کے غلام بن گئے ہیں؟ اگر کوئی شخص ایسے لوگوں پرفتوی لگا تا ہے تو اسے خارجی کہا جاتا ہے ۔ اسی

طرح عبداللہ السد حان اور ناصرائقصی ہیں جوداڑھی کا اور ٹخنے سے اونچی شلوار ،ا ذان اور صالحین کا مذاق اڑاتے ہیں مگرکوئی نہیں ہے جوان کے تل کا حکم صادر کرے یا فتوی جاری کرے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی طرح کوئی بہادر پیدا کردے جس نے اپنے ساتھی کے ساتھ چل کریہود کوئل کیا تھا ہم ان مذاق اڑا نے والوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بیلوگ تیرامقابلہ نہیں کر سکتے تو ہی انہیں ہلاک و ہر بادکر دے۔

امام ابن تیمیدر حمداللدفر ماتے ہیں: کہ آیت قَدُ کَفَرُتُم بَعُدَ اِیْمَانِکُمُ (التوبة: ۲۵) نتم ایمان لانے کے بعد کا فرہو چکے ہو' دلالت کرتی ہے کہ ان لوگوں نے عمراً کفنہیں کیا تھا بلکہ وہ یہ بھتے تھے کہ ہمارا یمل کفنہیں ہے گر اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ ، اس کے رسول اور اس کی آیات کا فداق اڑا نا کفر ہے ایسا کرنے والا ایمان کے بعد کا فرہوجا تا ہے آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ایمان کمزور تھا جس کی وجہ سے وہ اس حرام کام کے مرتکب ہوئے جسے وہ حرام تو سمجھتے تھے گر کفنہیں شمجھتے تھے مرکفر نہیں آب کہ یہ کو خواز کے معتقد نہ تھے۔ (محموع الفتادی: ۲۷۳/۷)

شخ عبداللہ بن محمہ بن عبدالوہاب رحمہما اللہ فرماتے ہیں: کہ اسحاق بن را ہو بیر حمہ اللہ کے قول کا مقصد ہیہ ہے کہ اللہ نے کتاب اللہ یا ہے رسول کی زبانی جواحکام نازل کیے ہیں ان میں سے سی تکم کور ڈ کرنا، چاہوہ ہی ما واجبات میں سے ہو یا مسنون یا مستحب ہو یہ معلوم ہونے کے بعد بی تکم اللہ تعالیٰ کا ہے اس کی کتاب میں ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تکم ہے یا منع ہے اس کے بعد اسے رد کر دیتا ہے تو پیشخص کا فر مرتد ہے۔ اگر چہوہ بقیہ احکام کو تناہوجس تکم کورد کر رہا ہے وہ اپنی خواہش کی وجہ سے کر رہا ہو یا عادمًا یا اپنے شہر گاؤں ۔ علاقے کے رواج کی وجہ سے کر رہا ہوجس نے تکم کا انکار کیایا اسے برا بھلا کہا یا تکم پر کمل کرنے والوں کو برا کہا ان سے نفرت کی یا نہیں خارجی کہا تو پیشخص کا فر ہے اس کے ساتھ قال کیا جاسکتا ہے تا کہ دین صرف اللہ کے لئے خالص ہوجائے اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے ۔ (عقیدۃ الموحدین: ۲۷۳،۲۷۲)

#### لاعلمى كاعذر

شخ اسحاق بن عبدالرحمٰن رحمہ اللہ کہتے ہیں: ابن قیم رحمہ اللہ نے طبقات الم کلفین میں سربراہان کفار کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے ان میں سے ایک طبقہ مقلدین ، جابل کا فروں اور ان کے تبعین کا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداکوایک راہ پر چلتے پایا لہذا وہی ہمارے لئے بہتر نمونہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ بیدلوگ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سے لوگ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سے لوگ مقلد ہیں اپنے سرداروں اور اماموں کے خود بیدائلم ہیں۔ (ابن قیم رحمہ اللہ کی بیدب بنا ہمیں کرتے ۔ ان کے کفر پرانفاق ہو چکا ہے اگر چہ بیلوگ مقلد ہیں اپنے سرداروں اور اماموں کے خود بیدائلم ہیں چا ہے کہ قیم رحمہ اللہ کی بیدب کہ جس نے لاعلمی کوعذر سلیم نہیں کیا ہے اور اماموں یا سرداروں کی تقلید کے وجہ سے کا فر بننے والوں کو کا فرکہا ہے لہذا ہمیں چا ہیے کہ تقلید سے اجتناب کریں صرف کتاب وسنت کی پیروی کریں) بعض برعت ہوں نے ایسے مقلدین بے خبر کفار کے بارے میں کہا ہے کہ بیج ہم میں نہیں جا کیں گام والوں لیے کہ بیان لوگوں میں ثمار ہوں گے جن کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی مگر بیدنہ ہمب ائمہ مسلمین ، صحابہ تا بعین میں سے کسی کا نہیں ہے بلکہ اہل کلام والوں میں سے چندلوگوں کی رائے ہے ۔

شیخ عبدالرحمٰن بن حسن رحمہاللہ کہتے ہیں۔علامہابن قیم رحمہاللہ کا فرمان ہے کہاس امت میں اور دیگرامتوں میں ایک طبقہ مقلدین کا ہےاللہ نے قر آن میں متعدد مقامات پر کفاراسلاف کی تقلید کرنے والوں کے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ وہ جہنم میں اپنے اسلاف سے ججت و جھگڑا کریں گے کہ۔

رَبَّنَا هَوُّلَآءِ اَضَلُّونَا فَاتِهِمُ عَذَابًا ضِعُفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعُفٌ وَّلكِنُ لَّا تَعُلَمُونَ (الاعراف:٣٨)

''اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا توان کو دوگنا عذاب دیدے۔اللّٰہ فرمائے گاتم میں سے ہرایک کے لئے دگنا عذاب ہے مگرتم جانتے نہیں''۔

اسی سے مشابہ کلام شخ الاسلام رحمہ اللہ کا بھی ہے جوہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں فرماتے ہیں۔ سب سے مشہور مرتد تووہ ہیں جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جنہ کی تھی جیسا کہ مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکار۔ اوروہ غلو کرنے والے بھی واضح مرتد ہیں جنہیں جناب علی رضی اللہ عنہ نے آگ میں جلایا تھا کہ انہوں نے سیدناعلی رضی اللہ عنہ کو خدا قرار دیدیا تھا۔ عبداللہ بن سباء کے تبعین سبائی بھی مرتد ہیں ۔ عبداللہ بن سباء نے ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہ ای شان میں گتا خیاں کیس وہ بھی مرتد ہے جس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلمان کہلانے والوں میں سے تھاوہ مختار بن ابی عبید شیعہ ہے (شیعہ اور رافضی ایک ہیں یہ اللہ کے منکر ان کے مرتد ہے جس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلمان کہلانے والوں میں سے تھاوہ مختار بن ابی عبید شیعہ ہے (شیعہ اور رافضی ایک ہیں یہ اللہ کے منکر ان کے

عقائد میں ہے کہ بیعا کشہرضی اللہ عنہا پرزنا کی تہمت لگاتے ہیں (نعوذ باللہ) جس کی برأت و پا کدامنی اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ان کا بی بھی عقیدہ ہے کہ قرآن نامکس ہے ابن عباس رضی اللہ عنہا کا قول ہے جس نے قرآن کے ایک حرف کا انکار کیاوہ پور نے قرآن کا منکر ہوگیا شیعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیتے ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ابو بکر وغمر رضی اللہ عنہ اوکا فرقر اردیتے ہیں کچھا لیسے ہیں جو جناب علی رضی اللہ عنہ کو معبود مانتے ہیں جج مسلک بیہ ہے کہ بیلوگ کا فر ہیں عوام ہوں جابل۔(مزیر تفصیل کے لئے کتاب 'عقائدالہ عیہ' ملاحظ فرمائیں)

معلوم ہوا کہ دیگر فرقوں کی بنسبت سب سے زیادہ مرتد شیعہ میں ہیں اور سب سے بدترین مرتد بھی انہیں میں ہیں جیسا کہ نصیر یہ، اساعیلیہ، باطنیہ وغیرہ، یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ ان میں اکثر لوگ جاہل ولاعلم ہیں جو خود کوحق پر سمجھتے ہیں اس کے باوجود شخ الاسلام رحمہ اللہ نے انہیں بدترین مرتد کہا ہے(الدردالسنیة: ۸۲٬٤۷۹/۱۱)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔لفظ' المنے سلال' جب مطلق استعال ہوتا ہے (بلاکسی قید وشرط کے ) تواس سے مرادوہ شخص ہوتا ہے جوراہ حق سے بھٹک گیا ہوچا ہے قصدً اہوا ہو یال<sup>علم</sup>ی سے اوراس کے لئے عذاب بھی لازم ہوجا تا ہے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

إِنَّهُمُ الْفَوُا الْبَآءَ هُمُ ضَآلِيُّنَ ۞ فَهُمُ عَلَى الْزِهِمُ يُهُرَعُونَ (الصَّفَّت: ٢٩٠٠٦)

''انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا توان کے نقش قدم پر چلے جارہے ہیں'۔

دوسری جگهارشاد ہے۔

رَبَّنَآ إِنَّا اَطَعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَ نَا فَآضَلُّونَا السَّبِيُلا ۞ رَبَّنَآ اتِهِمْ ضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَآلُعَنَهُمُ لَعُنَا كَبِيرًا (الاحزاب: ٢٧)

"اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی ان کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں سید ھے راستے سے گمراہ کیا''۔
(محموع الفتاوی: ١٦٦/٧)

شخ مزیدفر ماتے ہیں۔ یہاں مراد ہے کہ ایک شخص بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقر ارکرتا ہے گرباطنی طور پرایسے عمل یا عقا کدر کھتا ہے جواس اقر ارک منافی ہوں تو ایسا کرنے والا منافق ہے حالا تکہ یہ اپنے خیال میں خود کواللہ کا ولی سمجھتا ہے باوجود یکہ یہ باطنی طور پررسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا منکر ہے یہ انکاریا تو عناد کی وجہ سے ہے یالاعلمی کی بنا پر۔ (محموع الفتاوی: ۲۹٬۱۲۸/۱)

دوسری جگہ فرماتے ہیں انسانوں کی گمراہی ہیہ ہے کہ وہ اعلمی کی وجہ سے (شریعت کے احکام کا) انکارکردیتے ہیں جن احکام بنسبت ان احکام کے جن کاانکارکرتے ہیں۔(محموع الفتاوی:۳۳٦/۱۷)

ایک جگہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جس نے کوئی کفریہ بات کی یا کفریم کمل کیا وہ کا فرہ چاس نے کا فرہونے کا ارادہ نہیں کیا تھااس لیے کہ قصدً ا کفرتو کوئی نہیں کرتا جہالت ولاعلمی کی وجہ سے بہت سےلوگ شرک اکبر میں مبتلا ہوجاتے ہیں انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔(محسوع الفتادی:۲۸۷/۲۲)

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:اگریہ کہا جائے کہ وہ کیا سبب ہے جس نے قبر پرستوں کواس فتنے میں مبتلا کررکھا ہے باوجود یکہ سب جانتے ہیں کہ قبروں میں مدفون لوگ مرچکے ہیں وہ کسی قتم میں کہا جاسکتا ہے کہ چندامور نے انہیں فتنے میں مبتلا کیا ہے۔ مبتلا کیا ہے۔

 مسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے لاعلمی بلکہ تمام انبیاء کی شریعت سے بے خبری کہ انبیاء کا تو آنے کا مقصد ہی بیرتھا شرک کوختم کریں تو حید کو ثابت کریں مگر بی قبر پرست انبیاء کی تعلیمات سے مجھے حاصل نہ کر سکے اور شیطان نے انبیں فتنے میں ڈال دیاان کے پاس علم بھی نہیں کہ شیطان کی دعوت سے محفوظ رہ ہا ہے۔ (اغاثة اللفهان: ۲/۱)

 سکیں جتنی کسی میں جہالت ولاعلمی ہے اتناہی وہ شیطان کی بات کو مان رہا ہے اور جتناعلم ہے اتناہی شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ (اغاثة اللفهان: ۲/۱)

شخ عبداللہ بن عبدالرحمٰن ابابطین کہتے ہیں جمہ بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے مسلمانوں کا جماع نقل کیا ہے اس بات پر جو شخص اللہ اورا پنے درمیان واسطے اوروسلے بناتا ہے ان پرتو کل وجروسہ کرتا ہے انہیں فائدے کے لئے پکارتا ہے یا ضرر دفع کرنے کے لئے تو بیخص کا فرمشرک ہے جاہل ہویا عالم اس لیے بیسب کومعلوم ہے کہ جب انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اقر ارکرتا ہے اور قرآن پر ایمان لاتا ہے قرآن میں اللہ کا بیمکم پڑھتا ہے کہ وہ شرک کومعاف نہیں کرتا اور

مشرک ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائے گا پیر بھی وہ شرک کرتا ہے بیہ جانتے ہوئے کہ بیشرک ہے تو بیکام کوئی بھی عقلمند نہیں کرتا ہے وہ جانتا نہ ہو کہ بیشرک ہے۔ در مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: ٤٧٧/٤)

شخ محمہ بن عبدالوہاب رحمہ الله فرماتے ہیں: جب آپ جانتے ہیں کہ کوئی انسان زبان سے کوئی کلمهٔ کفرادا کرتا ہے تووہ کا فرہوجا تا ہے حالانکہ وہ یہ کلمہ لاعلمی میں ادا کرتا ہے مگراس کی لاعلمی و بے خبری کوئی عذر نہیں بن سکتی جبکہ وہ ایسے کلمے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے ادا کرتا ہے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ ذکر کیا ہے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔

اِجْعَلُ لَّنَا اللَّهَا كَمَا لَهُمُ اللَّهَ اللَّهَ المَّا (اعراف:١٣٨)

ہمارے لئے معبود بنادیں جس طرح ان لوگوں کے معبود ہیں'۔

للبذاانسان كوچا ہيے كه الله كاخوف كرے اورايسے اقوال واعمال سے اجتناب كرے۔ (الدر دالسنية: ٩٢/١)

شیخ رحمه اللہ نے نواقض اسلام کا ذکر کیا ہے اور اس بات پر دلیلیں پیش کی ہیں کہ اس میں قصدً ایا مزاحًا دونوں صورتیں شامل ہیں اور کسی خوف ک وجہ ہے ہوتب بھی ناقض اسلام ہے اور اس بات پر دلیلیں پیش کی ہیں کہ اس میں قصدً ایا مزاحًا دونوں صورتیں شامل ہیں اور کسی خوف ک وجہ ہے ہوتب بھی ناقض اسلام ہل یا قول کا مرتکب ہو۔ (عقیدة ناقض اسلام ہل یا قول کا مرتکب ہو۔ (عقیدة الموحدین: ۷۰۰)

شخ عبداللہ بن اور اس پراجماع بھی ہو چکا ہے ہم ہی جانتے ہیں کہ ایسے کام وہ لوگ کر لیتے ہیں جوخود کومسلمان کہتے ہیں اور بیسب پچھوہ صرف اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں اگرانہیں معلوم ہوجائے کہ ان کا عمل انہیں اسلام سے بہت دور کر دیتا ہے اور بیمل شرک ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو یہ لوگ بھی بھی ایسا کہ بعض گراہ لوگوں کا خیال ہے کہ بیہ بیلوگ بھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا کیں گے مگراس کے باوجود تمام علاء نے انہیں کا فرقر ار دیا ہے ان کی جہالت کوعذر نہیں مانا جیسا کہ بعض گراہ لوگوں کا خیال ہے کہ بیہ بے اس سے بہت دور کرد اللہ در اللہ دولیا ہے کہ بیات وہ لوگ کرتے ہیں جن کے یاس علم نہیں ۔ (اللہ در اللہ دولیا ہے کہ بیات وہ لوگ کرتے ہیں جن کے یاس علم نہیں ۔ (اللہ در اللہ در اللہ در اللہ در اللہ دولیا ہے کہ بیات وہ لوگ کرتے ہیں جن کے یاس علم نہیں ۔ (اللہ در اللہ در اللہ در اللہ در اللہ در اللہ دولیا ہے در کیا ہے کہ بیات وہ کو کیا ہے کہ بیات وہ لوگ کرتے ہیں جن کے یاس علم نہیں ۔ (اللہ دولیا ہے کہ بیات کے کہ بیات وہ کو کیا ہے کہ بیات ہیں جن کے یاسے کیا ہے کہ کرتے ہیں جن کے یاسے کہ کہ کا کیا کہ کا کہ کا کہ کہ بیات کیا گوئیا کے کہ کہ کہ کرتے ہے کہ کہ کہ کرتے ہیں جن کے یاسے کہ کیا کہ کوئی کی کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا جو کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کے کہ کی کے کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کی کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ

شیخ سلیمان بن جمان رحمہ اللہ کہتے ہیں: اللہ پر ،فرشتوں ،کتابوں اور آخرت پر ایمان لانے کے لئے کوئی عذر نہیں ہے جہالت ولاعلمی بھی عذر نہیں بن سکتا اللہ نے کافروں کی جہالت کی خبر دی ہے کہ وہ جاہل سے مگر پھر بھی انہیں کا فرقر اردیا ہے نصار کی کو جاہل کہا گیا مگر کوئی بھی مسلمان ان کے فرییں شک نہیں کرتا ہم یہ بات بھی لفتین سے کہہ سکتے ہیں کہ آج کے یہود ونصار کی مقلد ہیں جاہل ہیں مگر ہم ان کے فرکا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے فرییں شک کرنے والوں کو کا فرہبی جی ہیں قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ اصول دین میں شک کرنا کفر ہے جس کی بیرحالت ہواس کا کوئی عذر قبول نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دلائل کوئیں شبحے سکا دلائل پہنچ جانے کے بعد ہجھ میں نہ آنا عذر نہیں ہے۔ (کشف الشبهتين: ۹۲)

شخ عبداللہ بن عبدالرحمٰن ابوبطین رحمہاللہ کہتے ہیں: یہ بات واضح ہے کہ لاعلمی عذر نہیں ہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سب کو معلوم ہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے ان امور میں مبتلا ہو گئے تھے کیا لاعلمی ان کے لئے عذر بن گئ تھی ہر معلوم ہے باوجود کیہ وہ کتنی عبادت کرتا ہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے ان امور میں مبتلا ہو گئے تھے کیا لاعلمی ان کے لئے عذر بن گئ تھی ہر مذہب کے علاء کتب فقہ میں باب تھم المر خرضرور باندھتے ہیں مرتد وہ مسلمان ہے جواسلام لانے کے بعد کفر کرتا ہے اور سب سے پہلے مرتد جس عمل کا آغاز کرتا ہے وہ شرک ہوگیا اس لیے کہ علماء کے زد کی شرک ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کرلیاوہ کا فرہوگیا اس لیے کہ علماء کے زد کی شرک کفر کی بڑی اقسام میں سے ہے علماء کہ بھی نہیں کہتے کہ ایسا کرنے والا اگر جاہل و بہر ہوتو (کا فرنہیں ہوگا) جس طرح کہ اس سے کم گناہ کے بارے میں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون ساگناہ بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے کہ تو اللہ علیہ اس پر نہ لگتا تو علماء اس بات سے بخبر وسلم نے جواب دیا ہے کہ تو اللہ کہ اس پر نہ لگتا تو علماء اس بات سے بہر نہر سے اللہ تعالی نے بھی جہنم میں جانے والوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اپنی اعلمی کا اظہار کریں گے۔

نہ رہتے اللہ تعالی نے بھی جہنم میں جانے والوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اپنی اعلمی کا اظہار کریں گے۔

وَقَالُوا لَوُ كُنَّا نَسُمَعُ اَوُ نَعُقِلُ مَا كُنَّا فِي اَصْحَابِ السَّعِيرِ (الملك: ١٠)

''اوراگرہم سنتے یا سمجھتے تو جہنمیوں میں سے نہ ہوتے''۔

دوسری جگه فرمان ہے۔

وَلَقَـدُ ذَرَانَـا لِـجَهَنَّمَ كَثِيُرًا مِّنَ الُجِنِّ وَالْإِنُسِ لَهُمُ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَاوَلَهُمُ اذَانَّلَا يَسُمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالَانُعَامِ بَلُ هُمُ اَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الغَفِلُونَ (اعراف: ١٧٩)

''ہم نے جہنم کے لئے جنوںاورانسانوں میں سے بہت سے پیدا کیے ہیں جن کے دل ہیں مگروہ ان سے بیھنے کا کامنہیں لیتے آئکھیں ہیں مگران سے دیکھتے نہیں کان ہیں مگر سنتے نہیں یہلوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہلوگ غافل بے خبر ہیں'۔

ایک اور جگه ارشاد ہے۔

قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ بِالاَخُسَرِيُنَ اَعُمَالًا ۞ اَلَّذِيُنَ ضَلَّ سَعُيُهُمُ فِي الْحَيْوِةِ اللَّانَيَا وَهُمُ يَحُسَبُونَ اَنَّهُمُ يُحُسِنُونَ صُنُعًا (الكهف:١٠٣-١٠٣)

'' سہد وکیا ہم تمہیں خسارے کے اعمال والوں کے بارے میں بتادیں۔وہ لوگ کہ جن کی محنت رائیگاں گئی دنیا کی زندگی میں اوروہ سیجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کررہے ہیں''۔

فرمان باری ہے۔

فَرِيْقًا هَداى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلْلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمُ مُهُتَدُونَ (الاعراف: ٣٠)
"ايك گروه كو بدايت دى اورايك گروه ير گمرابى ثابت موگئ انهول نے شيطانوں كوالله كے علاوه دوست بنالياوہ بجھتے ہيں كه وه بدايت يربين "۔

اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر حمداللہ فرماتے ہیں: یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ لاعلمی و بے خبری عذر نہیں یہ بات واضح ہے کہ جن اہل بدعت کوسلف نے کافر کہا اور بعد کے علماء نے بھی وہ لوگ عالم تھے، عبادت گزار تھے بچھدارو نیکو کار تھے نہیں گفریہ کاموں میں ان کی جہالت نے مبتلا کیا تھا جن کوعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے آگ میں جلایا وہ بھی لاعلم تھے اگر کوئی شخص کہے کہ میں قیامت میں اٹھائے جانے کے بارے میں شک کرتا ہوں تو کوئی بھی کم سے کم معلومات رکھنے والا اس کے گفر میں شک کرتا ہوں تو کوئی بھی کم سے کم معلومات رکھنے والا اس کے گفر میں شک نہیں کرے گاصر ف جاہل ہی شک کرسکتا ہے۔ (قیامت کا یاار کان اسلام میں سے کسی کا انکار کرے تو کافراور جوتو حید کونہ مانے تو وہ ۔۔۔۔؟ اللہ ان مولو یوں کو برایت دے)

الله تعالى كافرمان ٣٠: وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَارَيُبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّا نَدُرِيُ مَا السَّاعَةُ إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَّمَا نَحُنُ بِمُسُتَيُقِنِيُنَ (جاثية: ٣٠)

''جب کہاجاتا ہے کہاللہ کا وعدہ حق ہے قیامت آنے والی ہے اس میں شک نہیں ہے تم کہتے ہوہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے۔ہم صرف ایک خیال ہی کرتے ہیں ہمیں یقین نہیں ہے''۔

نصاریٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

إِتَّخَذُوٓ الْمُجَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًا مِّنُ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ (توبة: ٣١)

''انہوں نے علماءودرویشوں اور سی ابن مریم کواللہ کے علاوہ رب بنالیا ہے''۔

عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے تو ان کی عبادت نہیں کی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم ان کے حلال اور حرام کردہ کو حرام نہیں سیجھتے ؟ اس نے کہا سیجھتے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے اللہ نے ان کی فدمت کی انہیں مشرکین کہا باوجود بکہ وہ نہیں جانے تھے کہ ان کا بیم لی عبادت ہے گران کا بیع فرق نہیں کیا گیا۔ اگر اس دور میں کوئی شخص رافضوں کے بارے میں کہ کہ بیلوگ چونکہ جاہل مقلد ہیں اس خیل بھارت کو عذر مان لینا چا ہیے تو ایسے شخص کی تر دیدو فدمت عوام اور علماء دونوں کریں گے۔ اس سے قبل ہم شخص کا فروشرک ہونے پر اجماع ہے جواللہ اور اپنے درمیان و سلے بنا تا ہے شخ الاسلام رحمہ اللہ کی بات نقل کر چکے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا اس شخص کے کا فروشرک ہونے پر اجماع ہے جواللہ اور اپنے درمیان و سلے بنا تا ہے چوہوٹ با ندھتا ہے اللہ کا فرمان ہو یانہ ہوقر آن اس شخص کی تر دید کرتا ہے جو کہتا ہے کہ مقلدا گرشرک کر بے تو تقلید و جہالت اس کے لیے عذر بن سکتا ہے جو شخص ایسی بات کرتا ہے وہ اللہ کی بات کرتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہو یانہ ہوقر آن اس شخص کی تر دید کرتا ہے جو کہتا ہے کہ مقلدا گرشرک کر بے تو تقلید و جہالت اس کے لیے عذر بن سکتا ہے جو شخص ایسی بات کرتا ہے وہ ہا کہ باندھتا ہے اللہ کا فرمان ہے مقلد بن جہنیوں کے بارے میں کہیں گے۔

رَبَّنَا إِنَّا اَطَعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَ آءَ نَا فَآضَلُّونَا السَّبِيلا (احزاب:٢٤)

''ہم نے کہنا مانا اپنے سرداروں اور بڑوں کا تو انہوں نے ہمیں سید <u>ھے راستے سے بھٹ</u>کا دیا۔

الله تعالیٰ کفاری بات بیان کرتاہے وہ کہیں گے'۔

إِنَّا وَجَدُنَا ابْآءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ وَّانَا عَلَى اللَّهِمْ مُهُتَدُونَ (زحرف:٢٢)

''ہم نے اپنے آباوا جداد کو ایک طریقے پر پایا تو ہم ان کے قش قدم پر چلتے رہے''۔

علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ تو حید، رسالت، اور دین کے اصولوں میں تقلید جائز نہیں ہے۔ ہرم کلّف پر فرض ہے کہ وہ تو حید، رسالت، اور دین کے اصولوں کو بادلائل سمجھے۔اس لیے کہ ان اصولوں کے دلائل واضح وظاہر ہیں ان کی معرفت و پہچان صرف علماء تک محدود نہیں ہے۔ (الدرد السنية: ۲۹۱/۱۰)

شخ الاسلام رحمه الله مزید فرماتے ہیں: کہ تعجب اس بات پر ہے کہ بعض لوگ کسی کو بیہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ کلمہ لا الله الا الله میں نفی وا ثبات دونوں ہیں تو بیلوگ ایسے خص کی بات کو غلط کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم دوسر بے لوگوں کے بار بے میں بات کریں ایسے لوگوں سے بیکہا جائے گا کہ تم اس بات کے پابند ہو کہ تو حد کو پہچان لوجس کے لیے بھیجا ہے اسی طرح تو حد کے پابند ہو کہ تو حد کو پہچان لوجس کے لیے اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے تمام رسولوں کو اس کی طرف دعوت دینے کے لئے بھیجا ہے اسی طرح تو حد کے خد تر کہ پیچان بھی تم پر لازم ہے جس کے مرتکب کو اللہ بخشانہیں اور شرک سے بے خبر آ دمی کا عذر بھی قبول نہیں اس میں کسی کی تقلیم بھی جائز نہیں اس لیے کہ یہ دین کے اصولوں میں سے ہیں ۔ جو شخص معروف و منکر کی حقیقت کو نہ سمجھے خاص کر سب سے بڑے معروف تو حید اور بڑے منکر شرک کو (تو وہ کیسا مسلمان ہے؟)۔ دین کے اصولوں میں سے ہیں ۔ جو شخص معروف و منکر کی حقیقت کو نہ سمجھے خاص کر سب سے بڑے معروف تو حید اور بڑے منکر شرک کو (تو وہ کیسا مسلمان ہے؟)۔ (عقیدة الموحدین: ۱۱)

شخ عبدالرحمٰن بن حسن رحمہاللہ کہتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ جو کافریا مشرک خطاء کر ہے تو اس کے لئے تاویل ضرور کرنی چاہیے کہتے ہیں کہ وہ جو صالحین کوشریک بناتے ہیں توبیان کی تعظیم کے لئے ہے انہیں اس کافائدہ ہوتا ہے اور نقصان رفع ہوتا ہے اس خطاء کی وجہ سے کسی کاعذر قبول نہیں ہے نہ ہی اس تاویل کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کافرمان ہے۔

وَالَّلِيُنَ اتَّحَذُوا مِنُ دُونِهٖۤ اَوُلِيَاءَ مَا نَعُبُدُهُمُ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ اِلَى اللهِ زُلُفَى اِنَّ اللهِ يَحُكُمُ بَيْنَهُمُ فِيُهِ يَخُتَلِفُونَ اِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى مَنُ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ (زمر:٣)

"جن لوگوں نے اللہ کےعلاوہ دوست بنالیے ہیں ( کہتے ہیں کہ ) ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے ہاں مرتبے میں قریب کردیں اللہ فیصلہ کرے گااس میں جس میں بیاختلاف کرتے ہیں اللہ ہدایت نہیں کرتا اس شخص کو جوجھوٹا اور ناشکراہے''۔

علاء کرام نے استقامت کا راستہ اختیار کیا اور باب تھم المرتد کا تذکرہ کیاان میں سے کسی نے بھی پنہیں کہا کہ جس نے کفریے کلمہ کہایا جس نے کفریے کمل کیا وہ کافر نہیں ہے بیعلاء جانتے ہیں کہ پیشہاد تین کے منافی اور متضاد ہے کہ کسی کی جہالت کوعذر بنا کراسے کافرنہ کہا جائے اللہ نے اپنی کتاب میں وضاحت کی ہے کہ بعض مشرکین جاہل مقلدین تھے مگران سے اللہ کاعذاب ان کی جہالت یا تقلید کی وجہ سے نہیں روکا گیا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُجَادِلُ فِي اللهِ بَغَيُرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيُطْنٍ مَّرِيُدٍ O كُتِبَ عَلَيهِ اَنَّهُ مَنُ تَوَلَّاهُ فَانَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهُدِيُهِ اِلَى عَذَابِ السَّعِيُرِ (الحج:٣٠٣)

'' کچھالیسے لوگ ہیں جو بغیرعلم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور ہرمر دود شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کے لئے بھڑ کتی آگ کاعذاب ہے'' (الدر دالسنیة: ۲۹/۱۱)

شیخ سلیمان بن سخمان رحمہ اللہ کہتے ہیں: شرک اکبریہ ہے کہ اللہ کی عبادات میں سے کوئی عبادت غیر اللہ کے لئے کی جائے اپنے شرکاء کے لئے کی جائے جاہے انبیاء کے لئے ہویا فرشتوں، اولیاء اور صالحین کے لئے یہ کوئی عذر نہیں بن سکتا کہ اسے معلوم نہ تھا اس لیے کہ اس بارے میں معلومات رکھنا ایک مسلمان کے فرائض میں شامل ہے ضروری ہے ہر مسلمان پرفرض ہے کہ مشرکین سے دشمنی رکھان سے نفرت کرے۔ (کشف الشبہتین: ۲۶،۲۳)

شیخ عبداللّٰہ بنعبدالرحمٰن ابوبطین رحمہاللّٰداہل سنت اورمعتز لہ میں فرق واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: دونوں میں سے ہرایک نے تو حیداورار کانِ اسلام کو

دلائل سے جاننا فرض قرار دیا ہے اس میں تقلید جائز نہیں ہے البتہ وہ عام آ دمی جودلائل نہیں سمجھ سکتا اگر وہ اعتقاد رکھتا ہے اللہ کی وحدانیت کا مجم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مآخرت پرائیمان رکھتا ہے جنت اور جہنم کو مانتا ہے ۔ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ جومزارات پر شرکیہ کام ہور ہے ہیں یہ باطل ہیں اور گمراہی ہے۔ اگراس شخص کا اعتقاد پختہ ہے اس میں شک نہیں کرتا تو یہ سلمان ہے اگر چہ دلیل نہیں سمجھتا اس لیے کہ عام مسلمانوں کو اگر دلائل دکھا دیئے جائیں یا پڑھا دیئے جائیں تو وہ ان کے معانی نہیں سمجھ سکتے ۔ (الدر دالسنیة: ۹/۱۰)

شیخ اسحاق بن عبدالرحمٰن رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہاں کچھ تفصیل ضروری ہے جواشکال کوختم کر دے ایک مقلدانیا ہے جوعلم تک رسائی حاصل کر لیتا ہے حق کی پہچان معلوم کرسکتا ہے مگراس سے اعراض کر لیتا ہے۔ دوسرا مقلدانیا ہے کہ جو بیکا منہیں کرسکتا بید دونوں قشمیں موجود ہیں پہلی قشم کا مقلداعراض کرنے والا اپنی ذمہ داری کو چھوڑنے والاشار ہوگا اللہ کے ہاں اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا جبکہ دوسرا جو کہ معلومات حاصل کرنے سے قاصر ہے تو پھراس کی دوقتمیں ہیں۔

- ایک وہ ہے جو ہدایت ورہنمائی کی تلاش میں ہے اسے پسند کرتا ہے مگراس کے حصول کی طاقت واستطاعت نہیں رکھتا کوئی رہنمائی کرنے والانہیں پاتا تو ایسے خص کا حکم فترات والوں کا ساہے (جونبیوں کے اس درمیانی عرصے میں ہوتے تھے جن تک کسی نبی کی دعوت نہیں پینچی)
- دوسراوہ ہے کہ وہ اعراض کرتا ہے رہنمائی کی خواہش یاارادہ تک نہیں رکھتا نہ دل میں خیال لاتا ہے۔ان دونوں میں سے پہلا کہتا ہے یااللہ اگر میر علم میں اس دین سے بہتر کوئی دین ہوتا تو میں ضرورا سے حاصل کرتا مگر میں اتنا ہی جا نتا ہوں اس سے زیادہ کی استطاعت نہیں رکھتا ہی میری آخری کوشش ہے ہی میری معلومات ہیں۔ جبکہ دوسرااس حالت پر راضی ہے جس میں وہ ہاس پر نہتو کوئی بات اثر کرتی ہے نہی اس کادل کچھا ورطلب کرتا ہا گرچہ دونوں اپنی جگہ مجبور ہیں معلومات ہیں۔ جبکہ دوسرااس حالت پر راضی ہے جس میں وہ ہاس پر نہتو کوئی بات اثر کرتی ہے نہی اس کادل پھھا ورطلب کرتا ہا گرچہ دونوں اپنی جگہ مجبور ہیں مگر دونوں میں فرق بیہ ہے کہ پہلے والی کی مثال ان لوگوں تی ہے جو حالت فتر ہ میں تھے۔ (یا در ہے کہ حالت فتر ہ کی دلیل قرآن وحدیث میں نہیں ملتی ہے بلکہ اسکے برخلاف اللہ تعالیٰ کافرمان ہے۔ ﴿ وَلَ لَقُ لَدُ بَعَثُنَا فِی کُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولًا اَن اعْبُدُو اللّٰهُ وَاجْتَنِبُوا الطّاعُونَ ﴾ (انحل:۳۱) اور اس طرح اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔ ﴿ وَمَا کُنًا مُعَدِّ بِیْنَ حَتَّی نُبُعَت وَسُولًا ﴾ (حورة بنی اس اس کے دورات کی مثال اس خص کی مثال اس خص کی مثال اس خص کی سے جس نے بھی صح داست فتر ہ کوئی شکی نہیں کیا اپنی شرکیہ حالت میں مرگیا اگر چہ بینجی طلب کرتا اور حصول سے عاجز رہتا مگر دونوں قتم کے بجز میں فرق ہے ایک طلب وکوشش کے بعد ہے اور دوسرا بجز بغیر طلب وکوشش کے بعد ہے اور دوسرا بجز بغیر طلب وکوشش کے بعد ہے اور دوسرا بجز بغیر طلب وکوشش کے بعد ہے اور دوسرا بجز بغیر طلب وکوشش کے بعد ہے اور دوسرا بجز بغیر طلب وکوشش کے بعد ہے اور دوسر کی نہیں دوسری نہیں دوسری نہیں دوسری لا پرواہی کی ہے۔ (عقیدہ المواحدین حکم تکفیر المعین ۱۹۸۰)

وہ حالت فتر ہ جس میں رہنمائی حاصل نہ کی جا سکےوہ بھی عذر نہیں ہے قرآن وسنت کی موجود گی میں عذر نہ لینا ہی بہتر ہے۔

شخ عبداللطیف بن عبدالرحمٰن رحمہاللہ کہتے ہیں: یہی وجہ ہے کہ جاہیت کے دور کے مشرکین جوامین تھان پرحکم لگادیا گیا ہے اس لیے کہ دلائل واضح ہوگئے تھے اور براہین سامنے آچکے تھا یک حدیث میں آتا ہے کہ جبتم کسی قریش یا دوسی کے قبر کے پاس سے گذر ہے تو (اس کو نخاطب کر کے) کہو کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم تہہیں جہنم کی خوشخبری دے رہے ہیں یہ تو اہل فترہ کی حالت ہے امت محمد یہ کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہ قرآن سنتے ہیں احادیث نبویہ سنتے رہتے ہیں تو حید سے متعلق فقہی احکام بھی من چکے ہیں شرک کی ممانعت وحرمت سے بھی واقف ہیں آگر یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پھر بھی ایسے ہیں تو یہ بہت بڑی خرابی ہے خاص کر جب یہ شرک کو جائز کہیں اور اولیاءوصالحین کی عبادت کی طرف وہ وہ دی ہے ہیں ہی ہمچھ کر کہ یہ مستحب و پہندیدہ کام ہے قرآن کے دلائل سے ثابت ہے تو اس طرح کرنا گفر ہے ایسے شخص کو کا فرکہنے میں اسلام اور اس کے احکات اصول و قو اعد جانے والا ایک لمحے کا بھی تو قف نہیں کرے گا۔ (منہا جو التاسیس والتقدیس: ۱۰۷)

شخ عبدالرطن بن حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں: جودور جاہلیت میں تھے جن کے پاس کتاب نہیں تھی اللہ نے شرک اکبر کے بارے میں ان کا عذر قبول نہیں کیا جیسا کہ عیاض بن جمارضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، اللہ نے اہل زمین پرنظر ڈالی توانہیں ناپند کیا عرب وعجم کوسوائے اہل کتاب کے کچھ بچے ہوئے لوگوں کے 'تواس امت کا عذر کیسے قبول کیا جاسکتا ہے جن کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے جسے پڑھتے ہیں سنتے ہیں وہ اللہ کی جت اور دلیل ہے بندوں پر جیسا کے فر مان باری تعالی ہے۔

هَذَا بَلْغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ أُولُواالُ الْبَابِ (ابراهيم:٥٢)

'' بیلوگوں تک پہنچانا ہےاورتا کہ وہ اس کے ذریعے بیداروآ گاہ کئیے جائیں اور جان لیں کہ وہ (اللہ)ایک ہی معبود ہےاورتا کہ اہل دانش نصیحت حاصل

كرين (الدررالسنية: ١ /٢٦٦)

## ہرمشرک کوایسے شبہات لاحق ہوتے ہیں جواس کے کفر کا تقاضا کرتے ہیں

شیخ عبداللطیف بنعبدالرحمٰن رحمہاللّٰد فر ماتے ہیں:ہرمشرک کوا کثر ایسے شبہات اور بہانے لاحق ہوتے ہیں جواس کے کفر کے مُنْقَصَّی ہوتے ہیں۔ اللّٰد تعالیٰ کا فر مان ہے۔

لُو شَاءَ اللهُ مَآ اَشُوكُنَا وَلَآ الْبَآؤُنَا (انعام :١٣٨)

(مشرک کہتے ہیں)''اگراللہ جا ہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباءوا جداد''۔

دوسری جگہہے۔

لَوُ شَآءَ اللهُ مَا عَبَدُنَا مِنُ دُونِهِ مِنُ شَي عِ (النحل: ٣٥)

''اگراللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی چیز کی عبادت نہ کرتے''۔

ایسے لوگوں کو تقذیر کے بارے میں شبہ پیدا ہور ہا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ، دین ، شریعت اور کونی مشیت کور دکر دیا ہے نصار کی کو اقنوم ثلاثہ اور نبوت کا شبہ ہوا اس لیے کہ سے علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اللہ کا کلمہ تھے تو ان پر بیہ معاملہ مشتبہ ہوا وہ لوگ دیگر اقوام میں کند ذہن اور دینی مسائل میں کم عقل و ناسمجھ مشہور تھے اس لیے کہ میں اور دینی مسائل میں کم عقل و ناسمجھ مشہور تھے اس کے کہ اللہ کلمہ کے ذریعے سے ہی تھے اس لیے انہوں نے مرادلیا کہ کلمہ ناسوت کے لباس میں آگیا ہے اور وہی سے جوہ امراور خلق میں فرق نہیں کر سکے بینہ جان سکے کہ اللہ کلمہ کے ذریعے سے ہی تخلیق کرتا ہے نہ کہ خود کلمہ ہے اللہ نے ان کے اس شبھے کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسے باطل قرار دے کرر دکر دیا ہے۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسلى عِنداللهِ كَمَثَلِ الدَمَ (آل عمران: ٥٩)

''عیسی (علیه السلام) کی مثال الله کے نزد یک آدم علیه السلام کے مثل ہے''۔

وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَلْهَا إِلَى مَرُيَمَ (النساء: ١١١)

"اوركلمه بع جومريم كى طرف القاكياب" ـ

اسی طرح انبیاء کرام ملیہم السلام کے اکثر دشمنوں کوشبہات لاحق ہوتے رہے ہیں۔

(منهاج التاسيس والتقديس:٢٠٣،١٠)

## شرك اكبرمين خطاء كاتحكم؟

شخ عبداللطیف بن عبدالرحمٰن رحمہاللہ کہتے ہیں:فرقہ حلولیہ اوراتحادیہ نے جو وجو درب العالمین کی حقیقت میں تعطیل سے کام لیا اور ظاہر کفر اور شرک میں مبتلا ہوگئة ویہان کی خطاء فلطی کی وجہ سے ہور ہاہے جو ان سے اجتہاد میں سرز دہوئی جس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا حلاج کو اس کے گمراہ کن اور جیسے قبل کیا گیا (اس کے آل کا فتو کی اہل فتو کی نے بالا تفاق دیا تھا) قرام طبھی اپنے گمراہ کن خیالات وغلط افکار کی وجہ سے کافر ہوئے انہوں نے اسلام کا پٹہ اجتہاد کی وجہ سے اتار پھیئکا صرف اجتہاد کی وجہ سے اسی طرح رافضی جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ کیسے کیسے کفر شرک اور بارہ (۱۲) انکہ کی عبادت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کوگالیاں دیناام المؤمنین پر الزام تر اشیاں صرف اپنے اجتہاد کی وجہ سے جائز قرار دے دیا ہے۔ (منہاج الناسیس و التقدیس:۲۱۸)

## كفرعمد ابهى موتاب اورلاعلمي مين بهي

شخ عبداللہ بن ابوبطین رحمہاللہ کہتے ہیں: شخ الاسلام رحمہاللہ فرماتے ہیں۔علاء کا قول ہے کہ جس نے تکبر کی وجہ سے نافر مانی کی ابلیس کی طرح ہے تو وہ بالا تفاق کا فرہے۔جس نے اپنی خواہشات سے مغلوب ہوکر نافر مانی کی وہ اہلسنت کے نزد یک کا فرنہیں ہے (یا درہے کہ بیقاعدہ صرف ان گنا ہوں کے متعلق ہے جوشرک نہ ہوں شرک جیا ہے تکبر کی وجہ سے ہویا خواہشات کی وجہ سے کرنے والا ہم صورت میں مشرک ہے ) جس نے حرام کو حلال سمجھ کرار تکاب کیاوہ بالا تفاق کا فرہے ۔کسی حرام چیز کو حلال سمجھ کیا ہے کہ فلاں چیز اللہ نے حرام نہیں کی اور بھی اس طرح کا اعتقاد کیے بغیر حرام کو حلال سمجھ لیتا ہے (چند مہینے قبل ڈاکٹر جاویدا قبال کا

بیان ایک اخبار میں چھپا کہ شراب حرام نہیں ہے۔ جو کہ اسکے کفر کی دلیل ہے) بیاس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے ایمان میں نقص وخلل ہوتا ہے۔ اللہ کی ربوبیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بیخالص انکار کی صورت ہے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیچیز اللہ نے حرام قرار دی ہے مگر پھر بھی اس حرمت سے اجتناب نہیں کرتا بلکہ اس حرمت سے با قاعدہ بغض رکھتا ہے نفر ہے کرتا ہے تو بیشد بیرترین کفر ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اس طرح فناوی کافی تعداد میں ہیں جن میں بیخض میں بیٹن کی گئے ہے کہ فرصرف وہ کہلائے گا جو ضداور عناد کی وجہ سے ہو بلکہ اکثر وہ لوگ بھی کافر قرار دیئے جاتے ہیں جونادانی وجہ الت کی وجہ سے کفریدا کمال کرتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو پھر کر ہے ہیں یا کہدر ہے ہیں یا کہدر ہے ہیں یا کہدر ہے ہیں یا کہدر ہے ہیں وہ کفر ہے لئے مذر نہیں بن سمتی ۔ (الدر دالسنیة: ۲۹/۱۰ میں یا کہدر سے ہیں یا کہ دو میں بی کافر ہے لئے عذر نہیں بن سمتی ۔ (الدر دالسنیة: ۲۹/۱۰ میں میں میں کے کئے عذر نہیں بن سمتی ہوتا کہ وہ جو کھی کر رہے ہیں یا کہدر سے ہیں یا کہدر سے ہیں یا کہدر سے ہیں یا کہ دی کی سے دیا تھا کہ کا کی سے کا کی سے کا کھوں کی کی کورٹ سے ہیں یا کہ دو کھوں کی کورٹ سے ہیں یا کہ دیا گئر کے لئے عذر نہیں بن سمتی کی کھوں کی کھوں کی کورٹ سے ہیں یا کہ دو کھوں کا کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں

## دین کے اصولی باتوں میں جہالت عذر نہیں بن سکتی

شخ الاسلام ابن تیمیدر صداللہ فرماتے ہیں: جس نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عظم یا کسی ایک کوگالی دی (انکی تو ہین یا انکی شان میں گستا خی کی ) اور اس نے دیگر صحابہ کی فرمت وقو ہین کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب علی رضی اللہ عنہ خدا ہیں یا نہی ہیں یا یہ کہا کہ جریل غلطی پر تھا (اس نے علی کے بجائے غلطی سے محمسلی اللہ علیہ وسلم کو وی کردی ) ایسا کہنے والے کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ اس شخص کے کافر ہونے میں شک نہیں ہے بلکہ اس شخص کے کافر ہونے میں شک نہیں ہے جو اس کے کفر میں شک کرتا ہے یا اس کو کافر کہنے میں تو قف کرتا ہے۔فرماتے ہیں کہ جس نے بیا کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہوا ہے سوائے چندافراد کے بایہ کہ حصابہ فاسق تھے ایسا کہنے والے کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے ''ابن تیمیہ رحمہ اللہ جہالت کو عذر نہیں شجھتے تھے ان کی بی عبارتیں ان کے موقف کو واضح کرتی ہیں کہ اس بیل مستنی نہیں ہے ہولوگ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جہالت کو عذر نہیں شجھتے تھے ان کی بیعبارتیں ان کے موقف کو واضح کرتی ہیں جہمہ کو کافر نہیں شجھتے تھے اس کے کہ یہ خوال میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ جہل کو نہیں شبھتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ ابن تیم دران کتا ہو سنت ہے جبکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ویکارنا یا قبر وں کا طواف غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا ان مسائل میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ جہل کو عذر نہیں شبھتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ ادب کے دہاری کئے دیل کتاب وسنت ہے جبکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ودرگر علما عصوم عن الخطاع نہیں ہیں۔

وَقَضٰى رَبُّكَ الَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ (اسراء:٢٣)

'' تیرےرب نے حکم کیا ہے کہ عبادت صرف اسی اللہ کی کرؤ'۔

اگرکسی شخص کا خیال ہوکہ اس آیت میں قطعی کا معنی ہے مقرر کرنا۔ نقد پر میں لکھ دینا اور اللہ نے جو پچھ نقد پر میں لکھا ہے وہ ہوکر رہتا ہے لہذا جولوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ بھی دراصل اللہ کی عبادت کرتے ہیں (اس لیے کہ نقد پر میں جو پچھ لکھا ہے اس کو پورا کررہے ہیں) اس طرح کہنے والا سب سے بڑے کفر کا ارتکاب کررہا ہے تمام کتب آسانی کا انکار کررہا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے اگر چہ عبادت گذار و پر ہیزگار لوگ ہی ہیں مگران کا بی قول دراصل جہالت کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے بارے میں مبتلا تھے اور آخرت میں اٹھائے جانے پر بھی انہیں لئے نے کا فروں نے بارے میں مبتلا تھے اور آخرت میں اٹھائے والے پر بھی انہیں تھا نہوں نے رسولوں سے کہا تھا۔

وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدُعُونَنَا اِلَيْهِ مُرِيبِ (ابراهيم: ٩)

''ان باتوں کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں جن کی طرفتم ہمیں دعوت دیتے ہو''۔

ان کے متعلق اللہ تعالی نے ہمیں خبر دی ہے۔

وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِّ مِّنُهُ مُرِيبٍ (هود: ١١٠)

'' پیلوگ اس ( دین ) کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں'۔

دوسری جگہ اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ وہ کہتے تھے۔

إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَّمَا نَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ (جاثية: ٣٠)

"مصرف ایک خیال کررہے ہیں ہمیں یقین نہیں ہے"۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے۔

إِتَّخَذُوا الشَّيطِينَ اَوُلِيٓاءَ مِنْ دُون اللهِ وَيَحْسَبُونَ انَّهُمْ مُهُتَدُونَ (اعراف: ٣٠)

''ان لوگوں نے شیاطین کو دوست بنالیا ہے اللہ کوچھوڑ کراوروہ مجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں'۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔

قُلُ هَلُ نُنبِّئُكُمُ بِالاَخُسَرِيُنَ اَعُمَالًا O اَلَّذِيُنَ صَلَّ سَعُيُهُمُ فِي الْحَياوِةِ الدُّنْيَا وَهُمُ يَحُسَبُونَ اَنَّهُمُ يُحُسِنُونَ صُنْعًا (الكهف:١٠٣،١٠٣)

'' کیا میں تمہیں خبر دوں ان لوگوں کے بارے میں جواعمال کے لحاظ سے خسارے میں ہیں جن کی سعی وکوشش دنیا میں اکارت گئی اور وہ سجھتے ہیں کہ وہ بہترین عمل کررہے ہیں''

ایسےلوگوں کوالٹدتعالیٰ نے بہت زیادہ جاہل قرار دیا ہے فرمایا۔

لَهُم قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ اَعُيُنٌ لَا يُبُصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ اذَنٌ لَا يَسُمَعُونَ بِهَا اُولَئِکَ كَالَانُعَامِ بَلُ هُمُ اَضَلُّ (اعراف: ١٧٩)

"ان كه دل بين مگر وه ان سے بیحنے كا كام نہيں ليتے آئكھيں ہيں مگر ان سے ديكھتے نہيں كان ہيں مگر سنتے نہيں بيلوگ جانوروں كى طرح ہيں بلكہ جانوروں سے بھى برتر ہيں۔ بيلوگ غافل بے خبر ہيں'۔

مقلدین کی مذمت کرتے ہوئے اللہ فرما تاہے یہ کہتے ہیں کہ۔

إِنَّا وَجَدُنَا ابَآءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ وَّانَا عَلَى الْرِهِمُ مُهُتَدُونَ (زحرف:٢٢)

''ہم نے اینے آبادا جداد کو ایک طریقے پر پایا تو ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں''۔

اس کے باوجودانہیں کا فربھی کہاہے۔

شخ موفق الدین ابو محد بن قدامه رحمه الله کہتے ہیں: کیا ہم مجہ تہ تھے اجہاد کرتا ہے؟ پھر جہور کی رائے کو ترجے دیتے ہوئے فرماتے ہیں ہر مجہ تہ تھے اجہاد ہر وقت نہیں کرسکتا بلکہ مجہدین کے اقوال میں ایک قول حق ہوتا ہے کہتے ہیں جاحظ کا بیقول باطل ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص خلاف اسلام عمل کرے اور پھر غور وخوض کرے مگر حق کے ادراک سے عاجز آجائے تو اس کا عذر قبول ہے جاحظ کا قول ہر لحاظ سے باطل بلکہ اللہ کے ساتھ کفر کے متر ادف ہے اللہ اور اس کے فرامین کا رد ہے اس لیے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود ونصار کی کو دعوت دی اسلام لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کی اور سابقہ دین پر قائم رہنے کی ندمت کی ان سب سے جنگ کی جب کہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے اسلام وشمنی و بغض رکھنے والے وہ سے جنہیں کے علم و بھر تھی اور بقیہ مقلدین سے جنہوں نے اپنے باپ دادا کا دین اپنایا ہوا تھا آئیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت اور مجزے کا معلوم نہ تھا ہماری اس بات پر دلالت کرنے والی بہت سی مقلا ہی تھے جنہوں نے اپنے باپ دادا کا دین اپنایا ہوا تھا آئیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت اور مجزے کا معلوم نہ تھا ہماری اس بات پر دلالت کرنے والی بہت سی قرآنی آبات ہیں مثلاً۔

ذٰلِکَ ظَنُّ الَّذِینَ کَفَرُوُا (ص:٢٥)

"بان لوگوں کا خیال ہے جو کا فرین"۔

وَذَلِكُمُ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُمُ بِرَبِّكُمُ اَرِدْكُمُ (حَمّ السجدة:٢٣)

'' یتمهاراوه خیال ہے جوتم نے اپنے رب سے متعلق رکھااس نے تمہیں غارت کیا''۔

إِنَّ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ (جاثية:٢٣)

'' پہلوگ صرف خیال ہی کرتے رہتے ہیں''۔

وَيَحُسَبُونَ أَنَّهُمُ عَلَى شَيْءٍ (مجادلة:١٨)

"ان کاخیال ہے کہوہ کسی چیزیر ہیں"۔

وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمُ مُهَتَدُونَ (الزحرف:٣٤)

''وه جھتے ہیں کہوہ مدایت پر ہیں''۔

قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ بِالاَخُسَرِيُنَ اَعُمَالًا O اَلَّذِيُنَ ضَلَّ سَعُيُهُمُ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَهُمُ يَحُسَبُوُنَ اَنَّهُمُ يُحُسِنُونَ صُنُعًا (الكهف:١٠٣،١٠٣)

'' کیا میں تہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جواعمال کے لحاظ سے نقصان میں ہیں۔ دنیا میں جن کی محنت رائیگاں گئی اور وہ سجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں''۔

خلاصہ یہ ہے کہ رسول کو جھٹلانے والوں کی مذمت میں آیات واحادیث لا تعداد و بے ثار ہیں علاء کہتے ہیں جس نے پانچ عبادات میں سے کسی ایک سے متعلق کہا کہ بیسنت سے واجب نہیں ہے اس کا انکار کیا۔ یاروٹی کے حلال ہونے کا انکار کیا یا شراب کی حرمت کا انکار کیایاان با توں میں سے کسی میں شک کیا اگر جہالت کی وجہ سے کیا تو کفری کھی اگر تار ہاتو کا فرہے۔ قتل کیا جائے گا۔ علاء نے یہ نہیں کہا سے کیا تو کفری کھی اس کے گا۔ اگر تعریف ان کی جانتا ہوتو اس سے تعریف کروائی جائے گا تعریف کروائی جائے گا۔ علاء نے یہ بیسی کہا کہ کہ کسی کے سامنے تن واضح ہوجائے اور پھر وہ عناد کی وجہ سے انکار کر بیت و کا فرہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ بھر کسی کیے جان سکتے ہیں کہ وہ عناد نہیں ہو معناد کی وجہ سے انکار کر ایش کا میں ہیں ہر مذہب کے علاء نے پچھے چیز وں کا تذکرہ کیا ہے جن کا شار کرنا مشکل رکھتا؟ جب تک خود نہ کہ کہ میں جانتا ہوں کہ بیتی سے کوئی چیز عناد کی ہے ایسے اقوال، افعال اوراعتقادات ہیں جن کے اپنانے والے یاارتکا ہر کرنے والے کوکا فرکہا جاتا ہے مگر بیشر طسی عالم نے نہیں لگائی کہان میں سے کوئی چیز عناد کی وجہ سے کفر کرتا ہے تو اس کا عندر وجہ سے بائی جائے تو شرک ہے ور مذہب کے کوئی شیلہ بات کرتا ہے تو اس کا عندر اللہ قبل ہی وجہ سے کفر کرتا ہے تو اس کی تعریف کیا تھی ہو جائے کے خلاف بات کرتا ہے۔ اس طرح آگر کسی نے مجمسلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کیا تو وہ بھی کا فر

## ایک غلط جمی جس سے ہمیشہ مخالفین استدلال کرتے ہیں

شیخ عبدالرحمٰن ابوبطین رحمہاللہ کہتے ہیں: مشرکین کا دفاع کرنے والے اس واقعہ سے استدلال کرتے ہیں جس میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے اپنی اولا دکووصیت کی تھی کے میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا پیلوگ کہتے ہیں کہ اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ لاعلمی و جہالت کی وجہ سے کفر کا ارتکاب کرنے والا کا فرنہیں ہوتا سوائے اس کے جوعنا دکی وجہ سے کفر کرتا ہو۔

جواب:اللہ نے اپنے رسول بھیجے جوخوشنجری دینے والے اور خبر دار کرنے والے تا کہ لوگوں کے پاس انبیاء کی بعثت کے بعد اللہ کے ہاں کوئی بہانہ و جمت نہ رہے ان رسولوں نے سب سے زیادہ جس بات کی دعوت دی اور جو چیز ان کی دعوت میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی وہ ایک اللہ کی عبادت تھی اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا لیعنی غیر اللّٰہ کی عبادت سے اجتناب۔

اگر جہالت کی بناپرشرک اکبر کامر تکب کاعذر جہالت قبول کرلیا جائے تو پھرکس کاعذر قبول نہیں ہے؟ جس آ دمی کی مثال دی جاتی ہے کہاس نے جلانے کی وصیت

کی تھی اوراللہ نے اس کی مغفرت کر لی ہاوجود بکہ وہ اللہ کی صفات میں شک کرنے والا تھا؟ اس کی بخشش اس وجہ سے ہوئی تھی کہ اس کے پاس رسولوں کا پیغامنہیں پہنچا تھا بہت سے علماء نے یہی جواب دیا ہے اسی وجہ سے شخ تقی الدین رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے رب کی صفات میں سے سی صفت میں شک کیاا گروہ لاعلم نہیں تھا تو کا فر کہلائے گااورا گر اعلم تھاتو کافرنہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آ دمی کو کافرنہیں کہا جواللہ کی قدرت میں شک کرتا تھااس لیے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پہنچنے سے پہلےکسی کوکا فرقر ارنہیں دیتے تھے۔اسی طرح ابن عقیل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ آ دمی (جس نے جلانے کی وصیت کی تھی ) کورسالت نہیں پہنچی تھی شخ تقی الدین رحمہ اللہ صفات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جاہل کو کا فرنہیں کہا جاسکتا البتہ شرک میں پی عذرنہیں بن سکتا جس طرح ان کے رائے اتحادیہ کے بارے میں گذر چکی ہے کہوہ کافر ہیں اور جوان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔صاحب اختیارات کھتے ہیں مرتد وہ ہے جواللہ کے ساتھ شرک کرے یا نبی صلی اللہ علیبہ وسلم سے بغض رکھے یا آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نفرت کرے یا منکرات کوترک نہ کردے یا بد کیجے کہ صحابہ میں سے سی صحابی نے کفار کی معیت ومدد میں جنگ کی ہے یا کفار کی مدد کے لئے جنگ کرنا جائز شمجھے۔ پاکسی ایسے فرعی مسائل میں سے کسی ایسے مسئلہ کاا نکار کرےجس پرقطعی اجماع ہو چکا ہویا اپنے اوراللہ کے درمیان و سیلےاور ذرائع بنا تا ہواوران پر بھروسہ وتو کل کرتا ہو، آنہیں بکارتا ہومرا دیں مانگتا ہوتو ایساشخص بالا جماع کا فر ہےاور جوشخص اللّٰہ کی صفات میں شک کرےا ہی صفت کہ جس سے لاعلمی نہیں ہو تکتی توالیا شخص مرتد اورا گرصفت ایسی ہو کہ جس سے عام طور پرلوگ بے خبر ولاعلم ہوں توالیسے کومرید نہیں کہیں گے۔ (ابن تیمیدرحمہ الله صفات سے لاعلم کو کا فرنہیں کہتے۔اسی لیے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کا فرنہیں کہا تھا جس نے اللہ کی قدرت میں شک کیا تھا ) گذشتہ جتنی باتیں کا فر کر دینے والی ذکر ہوچکی ہیںان میں صفات سے لاعلم شخص میں فرق ہےاہی کے ساتھ ساتھ رہھی یا درکھنا جا ہیے کہ شخ کہتے ہیں کہ جہمیہ کو کا فرکھنے میں تو قف کرنا جا ہیے جبکہ امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ ائمہ اسلام کی رائے کچھاور ہے المجد رحمہ اللہ کہتے ہیں ہروہ بدعت جس کے داعی کوہم کافر سمجھتے ہیں اس میں ہم مقلد کو فاسق کہتے ہیں جیسا کہ خلق قر آن کے قائل اوراللہ کے علم کومخلوق کہنے والے یااس کے اساء کومخلوق شمجھنے والے یا بیہ کہنے والا کہ قیامت میں اللہ کونہیں دیکھا جاسکے گایا کوئی شخص صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیتا ہویا بہ کیے کہ ایمان صرف عقیدے کو کہے یااس جیسی اور باتیں ہوں جو شخص ان بدعات کو جانتا ہوان کی طرف دعوت دیتا ہوان کے دفاع کے لئے دلائل دیتا ہو بحث کرتا ہوا پیشخص کے کافر ہونے کا حکم ہےاوراس پراحمدرحمہ اللہ نے متعدد دلائل دیئے ہیں۔ آپ نے دیکھاان لوگوں نے لاعلمی کے باوجود مرتکبین کو کافر کہا

شخ عبداللطیف بن عبدالرحمٰن رحمہاللہ کہتے ہیں: حدیث میں جلانے کی وصیت کرنے والے جس شخص کا ذکر ہے وہ شخص موحد تھا مشرک نہیں جبیبا کہ ابو کامل نے حماد سے ابی رافع سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ۔

((لَهُ يَعْمَلُ خَيرًا قَطّ إِلَّا التَّوُحِيد) "اس فتوحيد علاوه كوئي على أبين كياتها"

لهذااس حديث سے استدلال زير بحث مسكد مين نہيں ہوسكتا \_ (منهاج التاسيس والتقديس: ٢١٨٠)

### ججت قائم كرنا

شخ امام محمہ بن عبدالوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میرے مسلمان بھائی اکثر شخ کا یہ قول ذکر کرتے ہیں کہ جس نے فلاں فلاں بات کا انکار کیا اور اس پر ججت قائم ہوگئی ( تو وہ کا فر ہے ) اب بیم سلمان طواغیت اور ان کے تبعین کے کفر میں شک کررہے ہیں؟ کیا ان پر ججت قائم ہے؟ تعجب کی بات ہے کہ بیلوگ کس طرح ان طاغوتوں کے کفر میں شک کررہے ہیں والانکہ میں بارہا واضح کر چکا ہوں کہ ججت اس خفس پر قائم نہیں کہلاتی جو نیا نیا مسلمان ہوا ہو بہت دور در از علاقوں میں رہتا ہے یا مسلم خفی اور دقیق ہوجیسا کہ صرف وعتی وغیرہ الیمی صورت میں اس وقت تک کا فرنہیں کہا جائے گا جب تک مسئلہ اس کو سمجھانہ دیا جائے جہاں تک دین کے اصولوں کی مسئلہ نی اور دقیق ہوجیسا کہ صرف وعتی وغیرہ الیمی صورت میں بیان کردیا ہے تو بہی قرآن اللہ کی حجت ہے جس کوقر آن بی تھی گیا اس پر ججت قائم ہوگئی '' شخ محمہ بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی رائے میں عذر ان مسائل میں قبول نہیں ہے جو واضح ہو چکے ہیں جیسے کہ طواف ، سجدہ ، دعاء، ذئح ، شریعت کے بغیر حکم کرنا۔ عذر ان مسائل میں بھی عذر قبول ہو گا جو خفی اور باریک مسئلے ہیں جب تک ان میں جت قائم نہ ہو کا فرنہیں کہا جا سکان نہیں کہا جائے گا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ قبول ہو گا جو خفی اور باریک مسئلے ہیں جب تک ان میں جت قائم نہ ہو کا فرنہیں کہا جاسے مسلمان نہیں کہا جائے گا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ قبول کرنے کے قائل ہیں اگرایٹ خص کو اسلام نہیں بہنچا اور وہ شرک پر مرگیا تو وہ شرک ہی شار ہے اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔

دنیا میں اس کا بہی حکم ہے آخرت کے عذاب میں اختلاف ہے مگر صحیح بات یہ ہے کہ اسے عذاب نہیں ہوگا اس لیے اللہ کافر مان ہے۔ ﴿ وَ مَا کُنّا مُعَذِّ بِیُنَ حَتّی نَبُ عَتْ یَ سُولا ﴾ (سورة بی اسرائیل آیت:۱۵)'' ہم اس وقت تک کی کوعذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ جیجیں' آخرت میں اللہ اس وقت تک عذاب نہیں کرے گا جب تک ججت قائم نہ کی ہود نیا میں ایسے خص کومشرک کہا جائے گا آخرت میں معاملہ کچھا ور ہے اصل بات یہ ہے کہ زیادہ تر مسلمان فیہم الحجة اور قیام الحجة میں فرق نہیں کرتے بہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں سے زیادہ تر منافق اور کافر سمجھتے نہیں کہ ان پر ججت قائم ہو چکی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کافر مان ہے۔

اَمُ تَحُسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمُ يَسُمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمُ اِلَّا كَالْانْعَامِ بَلُ هُمُ اَضَلُّ سَبِيلًا (الفرقان:٣٣)

'' کیا آ پ سمجھتے ہیں کہان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں بیلوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہاس بھی زیادہ بدتر راہ پر ہیں''۔

قیام حجت کی اقسام: جت پہنچنے کی بھی قسمیں ہیںان پر جت قائم ہو چک ہےاں کو بھینادوسری بات ہےاور جت پہنچنے کے بعداس کا انکارایک اور عیت ہے۔

اگروہ اسے نہ ہمجھیں؟ اگر کی کواس بات کے ہمجھے میں مشکل پیش آتی ہوتو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ خوارج کے بارے میں ہے دیکھنا چا ہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا تھا۔ ((اینسب المقبت و هم ف افت لموهم))' جہاں بھی انہیں پاؤفتل کردؤ' دوسری جگدار شاد ہے۔'' روئے زمین پر بدترین مخلوق میں 'عیان اللہ علیہ و سلم النہ علیہ اللہ علیہ و اللہ علیہ و اللہ علیہ علیہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس چیز نے خوارج کو اسلام سے خارج کیا وہ ان کا غلوا ورتشر داور اجتہاد تھا ان کا خیال تھا کہ وہ اللہ عنہ نے ان لوگوں کو آل کیا جوان کے اسے نہیں سمجھا اسی طرح علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو آل کیا جوان کے بارے میں خدائی کا دعویٰ رکھتے تھے انہیں آگ میں جاریا حالانکہ وہ لوگ صحابہ کے شاگر دھے عبادت کرتے تھے نمازیں پر بھتے تھے خود کو تی پہلے تھے مگر سلف بارے میں خدائی کا دعویٰ رکھتے تھے انہیں کہ اور کو اسلام ہے کہ میں کہ اس بھی سے کہ خوار میں جو سے کہ موجودہ و بھی کہ یہ میں ہیں ہے سہ جہاں تھی موجودہ و بھی کہ یہ میں تھی سے کہ دوگوں جو سیمنیں میں میں سیمنیں میں میں تا میں کہ میں تھی سے کہ موجودہ میں کا المام سے دشمنی کررہے ہیں کررہے ہیں کہ یہ موجودہ میں تھی سب کے کہ واضح ہے کہ لوگ طاغوتوں کی پرسٹش کررہے ہیں اسلام سے دشمنی کررہے ہیں کہ وہ مرتنہیں ہیں شاید کہ یہ لوگ جے تبیں سمجھ سکے عالانکہ بیسب کے کہ واضح ہے کہ لوگ طاغوتوں کی پرسٹش کررہے ہیں اسلام سے دشمنی کررہے ہیں کہ وہ مرتنہیں ہیں شاید کہ یہ لوگ جے تبیں سمجھ سکے عالانکہ بیسب کے کہ واضح ہے کہ لوگ رضی اللہ عنہ نے جالایان کے ساتھ موجودہ صورت زیادہ مشار ہے۔ (اللہ ردالسیفیة: ۲۰۰۸ میں ہو

شخ اسحاق بن عبدالرحمٰن رحمہ اللہ کہتے ہیں: شخ محمہ بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے کلام پرغور کرو کہ جس شخص تک قر آن پہنچ گیا تو اس پر جمت قائم ہوگئی اگر چہ وہ اسے نہ مجھ سکے اور اسے بھی مسائل میں خفی شار کرے حالا نکہ قر آن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مزید وضاحت کے لئے کیا رہ جاتا ہے اس اندھے و بہر بے پن سے اللہ محفوظ رکھے شخ کے کلام میں اس طرح کی باتیں اس لیے کثر ت سے موجود ہیں کہ ان کے زمانے کے جوعلاء مشرکین سے کفر معین کے بارے میں اختلاف رکھتے شے حالا نکہ عمر و بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی روایت اول تا آخر کفر معین پر دلالت کرتی ہے شخ الاسلام نے اسی لیے میں رضی اللہ عنہ کی روایت اول تا آخر کفر معین پر دلالت کرتی ہے شخ الاسلام نے اسی لیے علی رضی اللہ عنہ کو پکار نے والے کو کا فرقر اردیا ہے اور جو اسے کا فرنہ کہو وہ بھی کا فرنہ کے وہ بھی کا فرنہ ہے میں کے میں کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے۔ (عقیدہ السموحدین: حکم تکفیر العین: ۲۰۸۸)

شخ عبدالوہاب رحمہ اللہ عنہ کے زماتے ہیں: مسلمانوں میں جولوگ مرتد ہوگئے ہیں وہ انہی مرتدین کی طرح ہیں جوابو بکررضی اللہ عنہ کے زمانے میں ذکو ہ مانعین سے اور جولوگ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے مرتد سے بیسب لوگ مرتد ہیں۔ پھرشخ الاسلام کی عبارت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر ہم اس طرح کافر کہنا شروع کردیں تو بہت سے اسلاف کو کافر کہنا پڑے گا حالا نکہ ابن تیمید رحمہ اللہ نے صراحت کی ہے کہ معین کو کافر اس وقت کہا جائے گا جب اس پر ججت قائم ہوجائے اور بیسب کو معلوم ہے قیام ججت کا مطلب بینہیں ہے اللہ ورسول کی بات کو اس طرح سمجھے جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سمجھا بلکہ مطلب سے ہے کہ جب اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پہنچ جائے اور عذر کی حالت سے نکل جائے تو پھروہ کافر ہے جیسا کہ سارے کافر تھے کہ قرآن کا پہنچنا ہی قیام ججت تھا اللہ کافر مان ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَنْ يَّفُقَهُوهُ وَفِي الْأَانِهِمُ وَقُرًا (كهف: ٥٥)

(مهم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں اس قرآن کو مجھنے سے '۔ (عقیدۃ الموحدین:حکم تکفیر العین:۱۷۳،۱۷۸)

شخر حمداللدمزيد فرماتے ہيں: ہمارا مقصد بيان كرنے كابيہ كەلىك الله كى عبادت كى جائے اس كاكوئى شريك نه بنايا جائے اس كے ماسواسے برأت كااعلان كيا

جائے۔ یہ عقیدہ کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوا جو کہ اسلام سے خارج کرنے کا سبب ہے۔ یہی وہ اصل الاصول ہے جوانبیاء ورسل دنیا میں لائے تھے لوگوں پر قر آن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جمت قائم کی گئی یہی جواب ائمہ دین سے ملے گا کہ شرک اکبر کا مرتکب کا فرہاس سے تو بہ کرائی جائے اگر نہ کر بے قتل کیا جائے اصول کے مسائل میں وہ تعریف کے قائل نہیں ہیں تعریف مسائل خفی میں ضروری قرار دیتے ہیں جن کی دلیل بعض مسلمانوں کے لئے مسلمان ہیں ہوسکتا کیا شرک کی موجودگی میں کوئی عمل اور کے مسلمان ہیں جو کہ وہ مسلمان نہیں ہیں ان کے لئے اسلام کا لفظ استعمال نہیں ہوسکتا کیا شرک کی موجودگی میں کوئی عمل باقی رہ سکتا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے

حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمِّ الخِيَاطِ (اعراف: ٢٠)

"جب تک موٹی رسی یا اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گذر جائے"۔

اسی طرح کی دیگرآیات بھی ہیں۔اس طرح کے عقیدے سے بھی بدتر عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہاجائے کہاس امت پر ججت قائم نہیں ہے رسول اور قر آن آنے کے بعد۔(عقیدہ الموحدین: حکم تکفیرالعین: ۱۷۱)

شخ سلیمان بن تمان رحمہ اللہ کہتے ہیں: کہ ہمارے شخ عبد اللطیف رحمہ اللہ فر ماتے ہیں: قیام جت اور فہم جت میں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے جس کے پاس رسولوں کی دعوت بھٹنے گئی اس پر جحت قائم ہوگئی اگر دعوت اس طرح پہنچی ہوکہ اس کے ساتھ علم ممکن ہوقیام جت کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس طرح سمجھے جس طرح اہل ایمان سمجھ گئے ہیں۔

اورا سے قبول کرے اس کے سامنے جھک جائے جو دعوت رسول لائے ہیں اس بات کوا گرسمجھ لیا جائے تو بہت سے شبہات کا از الہ ہوسکتا ہے جو قیام جت کے بارے میں لاحق ہوئے ہیں۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔

اَمُ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمُ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلُ هُمُ اَضَلُّ سَبِيلًا (الفرقان:٣٣)

'' کیا آپ سمجھتے ہیں کہان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں بیلوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہاس بھی زیادہ بدتر راہ پر ہیں''۔

نیز فرما تاہے۔

خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَعَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَى ٱبْصَارِهِمُ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيُمٌ (البقرة: ٤)

''ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور ان کے کا نوں پر ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے'۔

ہمارے خیال میں شخ کے قول کا مطلب میہ ہے کہ اگر ججت کاعلم حاصل کرناکسی کے لئے ممکن ہویعنی کوئی ناسمجھ بچے، یا مجنون ہویاان لوگوں میں سے ہوجو بات کو سمجھ خیر کے انہیں سمجھانے والا بھی نہ ہو (ایسے لوگ مشتنیٰ ہیں)ان کے علاوہ جو بھی ہوں ان تک جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بہنی جائے تو ججت قائم ہوگئ قرآن ان تک بہنچ گیا تو ججت قائم ہوگئ ۔ (کشف الشبھتین: ۹۱)

عبداللداورابرہیم رقمہمااللد فرماتے ہیں: کہ مشرکین کا دفاع کرنے والوں کی یہ بات کہ بیلوگ جمت سمجھ نہیں سکے ہیں؟ توبیان کی جہالت پر دلالت نہیں کرتی فہم ِ ججت اور ججت پہنچنے میں فرق ہے ججت کو بھی ااور ججت پنچنادوالگ الگ باتیں ہیں اس شخص پر بھی ججت قائم ہوجاتی ہے جواُسے بھے بھی نہسکا ہو۔ (السدر دالسسنیة: ۱۲۳۸۱)

شخ محمہ بن ناصررحمہ اللہ کہتے ہیں: جس شخص کوقر آن پہنچ گیا اب اس کا کوئی عذر قبول نہیں اسلام کی بنیاد جن اصولوں پر ہےان کو اللہ نے بیان کردیا ہے ان کی وضاحت کردی ہے۔

لہٰذالوگوں پر ججت قائم ہوگئی ہے ججت قائم کرنے کا مطلب بینہیں ہے کہانسان ان دلائل کو واضح طور پر ہمجھ لے تب ججت قائم ہوگی کفار پر بھی ججت قائم ہوگئ

اسی لیے تواللہ نے فر مایا ہے کہ ان کے دلوں پر پر دے ہیں اس لیے بھے نہیں رہے۔

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي الْأَانِهِمُ وَقُرًّا (الانعام:٢٥)

''ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں۔ کہاس کو مجھ لیں اوران کے کا نوں میں بہرے پن کو (پیدا کر دیا ہے )''

اس مضمون کی آیات بہت ساری ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیلوگ قر آن نہیں سمجھ سکے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے سزا کے طور پران کے دلوں پر پردے ڈالے ہیں اور ان کے کان بہرے کردیئے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے ان کی آنکھوں پر بھی پردے ہیں ان سب کے باوجود اللہ نے ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا ہے انہیں کا فرقر اردے دیا ہے۔

ابن تیمیہ وابن قیم تمہما اللّٰہ کا قول کہ جس مشرک پر جحت قائم نہ ہوا سے مشرک کا فرنہیں کہنا چاہیے اس قول سے استدلال کرنے والوں کے بارے میں عبداللّٰہ بن ابوبطین رحمہاللّٰہ کہتے ہیں۔

ابن تیمیدر حمداللہ کا یہ قول شرک اکبر کے مرتکب کے بارے میں نہیں ہے نہ ہی غیراللہ کی عبادت کرنے والے کے بارے میں ہے۔ یہ بات شخ الاسلام رحمداللہ نے خفی مسائل کے بارے میں کہی ہے جسیا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ورنہ تو یہود و نصار کی اور دیگر تمام لوگ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں وہ تو حیداورا یک اللہ کی عبادت کی دعوت لے کرآئے ہیں غیراللہ کی عبادت سے منع کر چکے ہیں بیاسلام کے واضح ترین شعائر ہیں اب ان کے بعد کوئی شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ ججت قائم نہیں ہوئی ؟ (محموعة الرسائل والمسائل النجدیہ: ۲۰۷)

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرماتے ہیں: جس کوبھی قرآن پہنچ جائے جاہے انسان ہویا جنات میں سے ہوتو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعوت اسے پہنچ گئی ۔(محموع الفتاوی: ۱۶۹/۱۶)

الله تعالیٰ فرماتے ہے۔

أَفَكَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُانَ أَمُ عَلَى قُلُوبِ أَقُفَالُهَا (محمد:٢٣)

'' کیا بہاوگ قرآن میں تدبرنہیں کرتے یا دلوں پر تا لے ہیں'۔

دوسری جگہارشادہے۔

اَفَلَمْ يَلَّبَّرُوا الْقَوُلَ اَمْ جَآءَ هُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ الْبَآءَ هُمُ الْلَاَّوَّلِينَ (المؤمنون: ٢٨)

کیا پہلوگ اس فرمان پرغور نہیں کرتے یا آ جائے ان کے پاس وہ جوان سے پہلے والوں کے پاس نہیں آیا تھا؟''۔

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُانَ وَلَو كَانَ مِن عِنْدِ غَيْرِ الله لَو جَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا (النساء: ٨٢)

'' کیا پیلوگ قرآن میں تدبرنہیں کرتے اگر بیاللہ کےعلاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو پیلوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف یاتے''۔

جب منافقین اور کفار کوتد برکرنے کی ترغیب دلائی ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معنی کو کفار سمجھ سکتے ہیں۔ (محموع الفتاوی: ٥٥٨/٥)

نیز فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات سے دوباتیں سامنے آتی ہیں۔

• ایک ہے کہان آیات کو سمجھنایا اس کے مسائل سمجھے جاسکیں۔

● الله کی عبادت عاجزی جب بھی آیات سی جائیں اگر کوئی شخص بیآیات سے مگراسے سمجھے نہ توبہ قابل ندمت ہے اگر سمجھ لے مگر مل نہ کر بے بھی قابل ندمت ہے ہر شخص کے لئے ضروری اور لازی ہے کہ آیات سنے اور ان پر مل کر بے جس طرح کہ آیات کا سننالازی ہے سننے سے انکارواعراض کرنے والا کا فر ہے۔ اور چوشن اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے وہ بھی کا فر ہے جوشن جانتا ہے کہ اسے کس بات کا تھم دیا گیا ہے اور پھراس کے وجوب کا اقر ارنہ کرے وہ بھی کا فر ہے اللہ تعالی نے کا فروں کی ندمت انہی دونوں باتوں کی وجہ سے کی ہے۔ (محموع الفتاوی: ۱٤٧/۲۳)

ابن قیم رحمہ اللّٰه فر ماتے ہیں: اللّٰہ کا فر مان ہے جہنمی کہیں گے۔

﴿ وَقَالُوا لَو كُنَّا نَسُمَعُ اَو نَعُقِلُ مَا كُنَّا فِي اَصُحٰبَ الْجَحِيم ﴾

''اگرہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو کبھی جہنم کےعذاب میں نہ ہوتے''۔

یہاں سننے سے مراد ہے ہمجھ کا سننا۔

دوسری جگهارشاد ہے۔

﴿ وَلَوُ عَلِمَ الله فيهم خيرًا لاسُمَعَهُمُ ﴾

''اگراللهان میں کوئی خوبی دیکھا توانہیں سنوادیتا''۔

یعنی سمجھا دیتا پہاں بھی سنوانے سے مرات بھھنا ہے ورنہ آ واز تو وہ س ہی رہے تھے سننے سے ان پراللہ کی جت قائم ہوگئ۔ (مفتاح دارالسعادۃ: ۸۱/۱ م ۱۰۰ م ۱۰۰ عبداللہ وابراہیم رحمہما اللہ فرماتے ہیں: مشرکین کا دفاع کرنے والے دلیل کے طور پرشخ محمد کی رائے پیش کرتے ہیں کہ وہ قبے وغیرہ کے مجاوروں کو کافر کہتے ہیں اور بت پرست کو کافر نہیں کہتے جب تک ان کو دعوت نہ دی جائے اور اس پر ججت قائم نہ کی جائے یہ بات مسلمہ ہے کہ شخ محمد نے ابتدا ہ کسی کو کافر قر ارنہیں دیا جب تک ان پر ججت قائم نہ کی گئی ہواسے دعوت نہ دی گئی ہواس لیے کہ دعوت و ججت کے بغیر وہ اہل فتر ہ میں شار ہوتے ہیں انہیں رسالت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا مگر جب جب قائم ہوجائے تو کچران کو کافر کہنے میں کوئی رکا وٹ نہیں ہے آگر چہوہ جت کو نہ بھی سمجھیں۔

(الدرد السنیۃ: ۲۰،۲۵ میں کوئی رکا وٹ نہیں ہے آگر چہوہ جت کو نہ بھی سمجھیں۔

شیخ اسحاق بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں:اہل فتر ہ جن کورسالت یا قر آن نہیں پہنچا اور جاہلیت میں مرگئے انہیں مسلمان نہیں کہا جائے گا اس پر اجماع ہے۔نہان کی بخشش ہوگی البنتہ آخرت میں ان کوعذاب ہونے میں اختلاف ہے۔(عقیدۃ الموحدین:حکم تکفیرالمعین:۱۷۱)

مزیدفر ماتے ہیں: اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان عدل وحکمت کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور عذاب صرف ان لوگوں کوکرے گا جن پر سولوں کے ذریعے جت قائم ہو چک ہے یہ بات تمام لوگوں میں حتی قطعی ہے البتہ کسی خاص شخص کا نام لے کرجس نے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرادین اختیار کیا ہواس کو کا فرہی کہا جائے گا۔ گریہ کہنا کہ اس شخص کو اللہ عذا بہیں کرے گا جب تک قیام جت نہ ہوتو ایسی بات اللہ کے علم وحکمت کے حوالے کرنی چا ہے اس کیے کہ اس کا تعلق ثواب وعذا ہے ہے جبکہ ہم صرف دنیا میں ظاہری احکام کے بارے میں ہی بات کر سکتے ہیں۔ (عقیدۃ المواحدین: حکم تکفیر المعین: ۱۸۶)

محر بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے بیٹے حسین اور عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جو خص اسلام کی دعوت دینے سے قبل مرگیا اور وہ شرک تھا اگر وہ شرک کے ممل کو جانتا تھا اور جان بوجھ کر اس نے شرک کو اپنایا تھا اور اسی حالت میں مرگیا تو یہ شخص حالت کفر میں مرااس کے لیے دعائمیں کی جائے گی اس کے لیے قربانی یا صدقہ نہیں کیا جاسکتا جبکہ آخرت کا معاملہ اللہ کے سپر دہے اگر اس پر زندگی میں ججت قائم ہوگئ تھی اور اس نے مخالفت کی تو یہ شخص ظاہری و باطنی دونوں لحاظ سے کا فرہے اور اگر اس پر ججت قائم نہیں ہوئی تھی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپر دہے۔ (الدر دالسنیة: ۲۷/۱)

عبداللداورابراہیم رحمہمااللہ کہتے ہیں: اگرکوئی شخص کے کہ فلال بات تو کفر ہے مگراس کے کہنے والے کوہم کافرنہیں کہہ سکتے تواس طرح کی بات جہالت ہے اس لیے کہ اس طرح کی بات صرف معین کے بارے میں کہی جاتی ہے اور تکفیر معین کا مسئلہ واضح وشہور ہے کہ جب کوئی شخص ایسی بات کے جس کہ نا کفر ہوتو کہا جاتا ہے کہ جس نے یہ بات کہی وہ کافر ہے ایسی معین شخص یہ بات کے گا تواسے کا قبل ہوجائے گا جب تک اس پر جست قائم نہ ہوجائے ایسی جست جس کے تارک کو کافر کہا جاتا ہے مگر یہ ان مسئلہ ہے ان فرقوں کے افراد کی جست جس کے تارک کو کافر کہا جاتا ہے مگر یہان مسائل میں ہے جو فقی ہول'' تو حیداور رسالت کے علاوہ'' یعنی جن کی دلیل بعض لوگوں پر مخفی ہوجیسا کہ قدر وارجاء کا مسئلہ ہے ان فرقوں کے افراد کی بعض با تیں کفریہ ہوجیسا کہ تتاب وسنت کے متواتر دلائل کورڈ کردیتے ہیں جب کہ نصوص کورڈ کرنا کفر ہے مگر اس کے قائل کو کافر نہیں کہا جاتا کہ شایداس فتو کی میں جبالت اور نص کی مخالفت سے لاعلمی یا دلیل کی دلالت سے ناوا قفیت اس لیے کہ شریعت کے احکام اس وقت لاگوہوتے ہیں جب وہ کسی کوئی جائیں۔

واکس وائیں۔

شیخ اسحاق بن عبدالرمن رحمه الله کہتے ہیں: شیخ عبداللطیف رحمہ الله کی اس بارے میں رائے مشہور ہے انہوں نے اس سے متعلق کچھ کہا ہے جس میں سے ہم کچھ کا تذکرہ کرتے ہیں۔

شیخ عبداللطیف رحمہاللہ قبہ کی پستش کرنے والے کے بارے میں تو قف کرتے ہیں اس کی وجہ ہم بیان کرتے ہیں۔ کہان کے مخالفین ان پر مسلمانوں کو کا فرقر ار دینے کا الزام لگاتے تھے اس لیے شیخ رحمہاللہ کے جمایتیوں نے اس واقعہ کوان کے دفاع کے لئے ذکر کیا ورنہ یہ دعویٰ قرآن وسنت کی روسے جی نہیں ہے دلیل کامختاج ہے تعصب سے بالاتر ہوکر دیکھا جائے تو شیخ عبداللطیف رحمہاللہ کی تمام کتب سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تکفیر معین کے قائل تھے اس میں کسی قتم کا تو قف نہیں کرتے تھے۔ شخ سلیمان بن عبداللدر حمداللہ نے شرح التو حید میں لکھا ہے جس نے کلمہ تو حید کا اقرار کیا ، نماز پڑھی ، زکو قدی مگراپنے افعال سے اس اقرار کی خالفت کی وہ اس طرح کہ اولیاء وصالحین کومد د کے لئے پکار تار ہا ان کے لئے ذئے کر تار ہا تو یہ یہود ونصار کی کی طرح ہے کہ کلمہ تو حید کا زبان سے اقرار کیا اور عمل سے اس کی مخالفت کرتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے اگر کسی نے مشرک کی تعریف وہی کرتے تھے اس وجہ سے لوگوں نے کہا ہے کہ مشرک وہ ہے جو یہود ونصار کی کی طرح کلمہ کا اقرار کرتا ہے اور عملاً اس کی مخالفت کرتا ہے اگر کسی نے مشرک کی تعریف وہی کرتے جو سے دون میں میں کوئی حرج نہیں مگر وضاحت کے بعد کسی کو کا فرکہا جائے گا بیواضح ترین بات ہے جو کسی سے مختی نہیں۔ (عقیدہ الموحدین: حکم تکفیر المعین: ۱۷۸)

## مشركين كورميان رهناجائز بيانبين؟

شخ اسحاق بن عبدالر من رحمہ اللہ کہتے ہیں: جولوگ حالات کے مطابق رہنے کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے خیال میں دین کے اظہار کا مطلب ہے صرف بدنی اعمال (حالا نکہ ائمہہ نے حالات کے مطابق خود کوڈ ھالنے کی بات نہیں کی ہے ) اگر یہ سلیم بھی کرلیا جائے کہ دین کے اظہار کا مطلب بدنی اعمال بجالانا ہے تو پھر ان میں تو حید اور اس کے متعلقات بھی شامل ہونی چا ہمیں اس لیے کہ تو حید نماز کی نسبت زیادہ اہم ہے اختلا فات اس کی وجہ سے زیادہ ہیں دین کے اظہار کا مطلب ہے کہ تو حید نماز کی نسبت زیادہ اہم ہے اختلا فات اس کی وجہ سے زیادہ ہیں دین کے اظہار کا مطلب ہے کے عقید کے کا اظہار اور اس کی مخالفت سے برائت کا اظہار جولوگ بدنی عبادات کی اجازت کو مشرکین کے علاقے میں رہنے کا جواز سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شرکین کے ہاں رہنے کی جواز کی وجہ ہے عبادت سے منع نہ کرنا اگر بیعلت مان لی جائے تو پھر شریعت کے تمام نصوص بے فائدہ ہوجاتے ہیں اس لیے کہ اکثر مما لک میں عبادات سے سی کوروکا نہیں جا تالہٰذا جواز کے قائلین کا دعو کی غلط اور ان کی سمجھ بے کار ہے۔

شخ محد بن عبدالوہ ہاب رحماللہ فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص شرک چھوڑ دے اور تو حید کوا پنالے اس کا اسلام اس وقت تک شیحے نہیں ہوگا جب تک مشرکین سے دشنی اور عداوت کا اظہار نہ کرے شخ کی اس بات کی وضاحت مد نظر رکھنا چاہیے کہ کسی کا اسلام اس وقت تک شیحے نہیں ہوگا جب تک مشرکین سے نفرت وعداوت کا اظہار نہ کرے اب اگر کوئی شخص مشرکین کے درمیان رہتا ہے یار ہنے کو جائز کہتا ہے تو مشرکین کی نفرت و دشنی کہاں ہے؟ شخ رحمہ اللہ کی رائے کی تائید میں کتاب وسنت کے بے شار دلاکل ہیں متاخرین علاء نے اس شخص کوشرک کے ملک کی طرف سفر کرنا جائز قر اردیا ہے جوابید دین کا اظہار کرسکتا ہواصل مسکلہ ہی دین کے اظہار کا ہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان دشنی اس وقت شدید ہوئی تھی جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین سے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ ان کی آراء کور دکیا تھا ان کے دین ہوئی تھی ہوئی تھی جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین کے واضح اظہار کے بغیر کی اصلا کی عام بری کا ور بطلان ثابت کیا تھا الہذا شخ رحمہ اللہ کی اس بات میں غور کرنا چاہیے جب وہ کہتے ہیں کہ وسل کے واضح اظہار کے بغیر کی تا سکی میں دلائل بھی بہت سارے کہا وی کو جوب کے دلائل آئی میں ناقض ہے ایسے اسلام کا حامل وعید کا مستحق ہے شخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس دائے کی تا سکی میں دلائل بھی بہت سارے ہیں عقید سے کے اظہار میں فرق ہے۔ (اللہ روالسنیة: ۲/۱۲/۱۲) گرا شہار علی کے اظہار میں فرق ہے۔ (اللہ روالسنیة: ۲/۱۲/۱۲)

شخ تھ بن منتیق رحمہ اللہ کہتے ہیں: بہت سے لوگوں کو جب کلمہ تو حید زبان سے اداکر نے ، نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے انہیں مساجد جانے سے نہیں روکا جاتا تو وہ سجھتے ہیں کہ دین کا اظہار ہوگیا اگر چہ شرکین کے درمیان رہتے ہوں یا مرتدین کی آبادی میں حالانکہ اس طرح سمجھنا بہت ہی غلط ہے ایسی رائے رکھنا بڑی غلطی اور بھول ہے یا درکھنا چاہیے کہ گفر کی متعدد اقسام ہیں اور کافر کر دینے والے امور کی بھی گئی قسمیں ہیں جن میں چند قسمیں ذکر ہوچکی ہیں ۔ کفر کی جماعتوں اور گروہوں میں سے ہرگروہ کے ہاں گفر کی ان اقسام میں سے کوئی نہ کوئی قسم شہور ہوتی ہے ۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان دین کوظا ہر کرنے والانہیں ہوسکتا جب تک وہ گفر کی اس قسم کی خالفت نہ کرے جوان کے ہاں مشہور ہے اور جب تک اس گفر سے برائت کا اور دشنی کا اظہار نہ کرے مثلاً اگر کسی شخص کا کفریہ ہو کہ وہ رسالت کا انکار کے سامنے دین کے اظہار کا طریقہ یہ ہوگا کہ شرک سے برائت کا اعلان کر دیا جائے اور صراحت سے تو حید کا اقرار کر لیا جائے جس شخص کا کفریہ ہوکھ وہ رسالت کا انکار کرتا ہے تو اس کے سامنے دین کے اظہار کا طریقہ یہ ہوگا دیشرک سے برائت کا اعلان کر دیا جائے اور صراحت سے تو حید کا اقرار کر لیا جائے جس شخص کا کفریہ ہوکھ وہ رسالت کا انکار کرتا ہے تو اس کے سامنے دین کے اظہار کا طریقہ یہ ہوگہ دین کے اظہار کا طریقہ یہ ہوگہ دی مسلمی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ، دعوت اور انتاع کا واضح اعلان واظہار کردیا جائے ، جس شخص کا کفریہ ہوکہ وہ وہ سے تو اس کے سامنے دین کے اظہار کا طریقہ یہ ہوگہ دور کور کردیا جائے اس منے دین کے اظہار کا طریقہ یہ ہوگہ دین کے اظہار کا طریقہ کی ہوگ

نماز چھوڑ تا ہوتو اس کے سامنے دین کے اظہار کا طریقہ ہے کہ نماز پڑھنا اور اس کا حکم کرنا جس شخص کا کفریہ ہوکہ وہ مشرکین سے دوسی کرتا ہوان کا کہنا مانتا ہوتو اس کے سامنے دین کے اظہار کا طریقہ ہے کہ اس سے دشنی کا اعلان اس سے اور تمام مشرکین سے نفر ت وبرائت کا اعلان ،خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کا اظہار صرف اس کو کہا جائے گا جب وہ ان لوگوں سے برائت کا اعلان کردے جن کے ساتھ وہ رہتا ہے اور وہ لوگ سی قتم کے نفر میں مبتلا ہیں اس کفر سے بھی عداوت ونفرت کا اظہار کردے اور اگرخود کسی قتم کے نفر میں ملوث ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی وہہ سے وہ کفر میں ملوث ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ جناب محمد رسول اللہ صلی وسلی اللہ علیہ وسلی کے بارے میں کہتے تھے کہ اس نے ہمارے دین کو غلط کہا ہے اور رہمارے معبودوں کی مذمت کی ہے۔

قُلُ يَآيُّهَا النَّاسُ اِنُ كُنتُمُ فِى شَكِّ مِّنُ دِينِى فَكَلَّا اَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ وَلَكِنُ اَعْبُدُ اللهِ اللهِ عَلَى اَعْبُدُ اللهِ عَلَى اَعْبُدُ اللهِ اللهِ عَلَى اَعْبُدُ اللهِ عَلَى اَلْمُشُو كِينَ O وَلَا تَدُعُ مِنُ دُونِ اللهِ مَا لاَيَنْفَعُکَ وَلا يَضُرُّکَ فَانُ الْمُشُو كِينَ O وَلَا تَدُعُ مِنُ دُونِ اللهِ مَا لاَيَنْفَعُکَ وَلا يَضُرُّکَ فَانُ اَعْبُدُ اللهِ عَنَ الظَّلِمِينَ (يونس:۱۰۲،۱۰۴)

''ا بے لوگو!اگرتم کو میر بے لائے ہوئے دین کے بار بے میں شک ہے تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہوالبتہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تہمیں موت دیتا ہے اور مجھے تکم دیا گیا ہے کہ میں مؤمنوں میں سے ہوجاؤں اور بیہ کہ اپنا چہرہ (ذات) دین کے لئے قائم رکھوسیدھار کھو کی طرفہ ہوکراور مشرکین میں سے مت بنو۔اللہ کے علاوہ اس کومت پکار وجونہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گئے۔

اللہ نے اس آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکم دیا ہے کہ یآ یُٹھا النّاسُ کہہ کرتمام لوگوں کو نخاطب کر کے کہیں اگر تمہیں اس دین میں شک ہے جس پر میں قائم موں تو میں تمہارے دین سے برأت کا اظہار کرتا ہوں اس لیے کہ میرے رب نے مجھے تکم دیا ہے کہ میں مؤمنوں میں سے رہوں جو تمہارے دشمن ہیں۔اور مجھے اللہ نے مشرک سے ملنے سے منع کیا ہے۔ جو تمہارے دوست ہیں۔

دوسری جگہاللہ تعالیٰ کاارشادہے۔

قُلُ يَأَيُّهَا الْكَلْفِرُونَ ۞ لَآ اَعُبُدُ مَاتَعُبُدُونَ ۞ وَلَآ اَنْتُمُ عَبِدُونَ مَآ اَعُبُدُ۞ (الكافرون: ١٠٣)

شخ اسحاق بن عبدالرحمٰن رحمہ اللہ کہتے ہیں: آج کے دور میں اکثر مسلمان کہلانے والوں کی حالت پر غور کر واور علماء کہلانے والوں کوبھی دیکھ او کہ شرکین کے ساتھ اٹھتے ہیں اور جب ان میں سے کوئی واپس مسلمانوں میں جاتا ہے اور اس میں جاتے ہیں وہاں لمباعرصہ ٹھبرتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں ان مشرکین کے ساتھ اٹھتے ہیں اور جب ان میں سے کوئی واپس مسلمانوں میں جاتا ہے اور اس سے کہا جائے کہ اپنے اس ممل سے تو بہ کرلو جوتم نے کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا میں علم حاصل کرنے سے تو بہ کرلوں؟ پھر اپنے اقوال وافعال سے ثابت کرتا ہے کہ اس کا عقیدہ خراس پر تبجب اور جرت کی کوئی ضرورت اس لین ہیں کہ شرکین سے میل ملاپ نے اسے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافر مان بنا دیا ہے لہذا اس نافر مانی کی پا داش میں اس کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے تبجب اور جرت تو ان موحدین اور دینداروں پر ہوتی ہے جو شرکین اور موحدین میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالا نکہ اللہ نے اپنی کہ تکفیر المعین: ۱۷۳)

شخر حمداللہ مزید فرماتے ہیں: جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے جو مشرکین کے ملکوں میں جاتے ہیں ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس بات کا اقر ارکرتے ہیں کہ ہم نے مشرکین سے تعلیم حاصل کی ہے اس کا تواظہار کرتے ہیں وگر نہ بیلوگ تو ان مشرکین سے دوئتی کر چکے ہیں اور ان کی طرف ماکل ہو چکے ہیں (ان سے متاثر ہیں) مسلمانوں پر افسوس ہے کہ جب ایسے لوگ مشرکین سے تعلیم حاصل کر کے واپس آتے ہیں تو نہیں وہی عزت واحتر ام دیے ہیں جو مشرکین کے پاس جانے سے بہلے دیے سے واپس آکر میلوگ مسلمانوں کو مشرکین کے پاس جانے کی رغبت کہا دیے سے واپس آکر میلوگ مسلمانوں کو مشرک ممالک کے واقعات اور حالات اتنی تفصیل اور دلچپی سے ساتے ہیں کہ دیگر مسلمانوں میں بھی وہاں جانے کی رغبت اور خواہش پیدا ہوتی ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو واپس آنے کے بعد وہاں کی غدمت کرتے ہیں برائی بیان کرتے ہیں اگر کسی افعال کی وجہ سے اس کے گراہ یا مرز دہوا ہے ہونے کا اندیشہ ہوتو میر انہیں خیال کہ کوئی گراہی میں مبتلا ہوگو یا بیا دکام شرعیہ جن کی بنا پر اس کے منافی ہیں (یعنی اگر کوئی شخص کے خلاف تھم لگایا جا تا ہے جس سے اس طرح کا کوئی ممل سرز دہوا ہے تو رابیا دیام) اس کے منافی ہیں (یعنی اگر کوئی شخص کی منا پر گراہ یا مرتد ہوا ہے تو واضح ہوتا ہے کہ اس کا وہ ملی شرع تھم کے منافی تھا)۔ (عقید مقال میں دعیہ: حکم تنکی ہوتا ہے کہ اس کا وہ ملی شرع تھم کے منافی تھا)۔ (عقید مقال میں بیک الیں کوئی سے منافی ہیں (یعنی اگر کوئی شحص کے منافی ہیں دیں ہوں ہوتا ہے کہ اس کا وہ ملی شرع میں میں ہوتا ہے کہ اس کا وہ ملی ہوتا ہے کہ اس کے منافی ہوتا ہے کہ اس کا وہ ملی ہوتا ہے کہ اس کا وہ ملیت ہوتا ہے کہ اس کوئی ہوتا ہے کہ اس کوئی ہوتا ہے کہ اس کوئی ہوتا ہے کہ اس کی منافی ہوتا ہے کہ اس کوئی ہوتا ہے کہ اس کوئی ہوتا ہے کہ اس کوئی ہوتا ہے کہ اس کی ہوتا ہے کہ اس کی ہوتا ہے کہ اس کی ہوتا ہے کہ کا می ہوتا ہے کہ اس کی ہوتا ہے کہ اس کی ہوتا ہے کہ کوئی ہوتا ہے کہ کمانوں ہوتا ہے کہ کی ہوتا ہے کہ کوئی ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے کہ کوئی ہ

## بعض ہم عصروں کی غلط فہمیاں اوران کا از الہ یہلا اعتراض

ان لوگوں کا شبہ جولوگوں کے اقوال سے دلیل لیتے ہے اور شرعی دلیل ترک کردیتے ہیں۔ایسے خص کوشخ عبدالرحمٰن بن حسن آلِ شخ رحمہ اللہ نے شرک فی الاطاعت کرنے والوں ہیں شار کیا ہے لینی شرک اکبر کرنے والوں ہیں شخ عبدالرحمٰن بن حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ جب مکلف کو کتاب وسنت کی دلیل فل جائے اور اس کا معنی وہ سمجھ جائے تواس پر واجب ہے کہ اس دلیل پر عمل کرے۔اگر چواس دلیل پر عمل کرنے سے کسی کی مخالفت ہی کیوں نہ ہوتی ہور لیعنی دلیل کی اطاعت و پیروی کا لازم ہے) جو شخص اپنی بھلائی جا ہتا ہے جب وہ علماء کی کتابیں پڑھے ان میں غور کر بے ان کے اقوال سے واقف ہوجائے توان کے اقوال کو قرآن وسنت پر پیش کرکے پر کھے لے۔اس لیے کہ علماء میں سے ہر مجہدا وراس کے پیروں کا روں پر لازم ہے کہ وہ دلیل ذکر کریں (اگر مجہدین کی آراء میں اختلاف ہوا) تو حق صرف ایک ہی ہوگا البتہ دیگر مجہدین کوان کی کوشش و محت کا اجر ملے گا ہر انصاف پیند شخص کو جا ہے کہ ان مجہدین کے کلام میں غور وفکر کر سے ان کی اور ان علماء میں سے سے دلیل کی بات ہی قبول وغلط کی تمیز ہوگی دلائل کی بنیاد پر جوان استدلال کرنے والوں نے ذکر کی ہوں گی اور ان علماء میں سے سے دلیل پیش کرنے والی کی بات ہی قبول کی جائے گی ان کی اجب کی جائے گی ان کی اجباع کی جائے گی۔ (فتح المحد: ۳۸۸،۳۸۷)

شیخ رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں۔اللّٰد کا فر مان ہے۔

وَإِنُ اَطَعُتُمُوهُمُ إِنَّكُمُ لَمُشُرِكُونَ (انعام: ١٢١)

''اگرتم نے ان کی اطاعت کی تو تم لوگ مشرک ہوجاؤ گے''۔

اس قتم کے شرک میں بہت سے وہ لوگ مبتلا ہیں جو بلا دلیل تقلید کرر ہے ہیں۔(فتح المحید: ۳۹۱)

شیخ عبدالله بن ابوبطین رحمهالله کهتے ہیں: جب انسان کے سامنے تق واضح ہوجائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات سے نہ ڈرے کہ اس کی حمایت کرنے والے کم ہیں اور مخالفین زیادہ خاص کراس دور میں ،اگر کوئی جاہل شخص یہ کہے کہ یہ بات تو فلاں نے نہیں کہی تو یہ کفار والی باتیں ہیں جو کہتے تھے۔

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إلَيْهِ (الاحقاف: ١١)

''اگریہ (شریعت) بہتر چیز ہوتی تو پہلوگ ہم ہےآ گے نہ بڑھتے''۔

دوسری جگہہے۔

اَهْؤُلَآءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنُ بِيُنِنَا (انعام: ٥٣)

'' کیا یہی لوگ جن پراللہ نے انعام کیا ہے ہم میں سے'۔

جناب علی رضی اللّه عنه کا فرمان ہے: حق کو پہچان لوتو حق والوں کو بھی پہچان لو گے الیکن جو شخص جیران وسر گرداں ہے تو اس کے دل میں ہرفتم کے شبہات آتے

رہتے ہیں۔اگرآج زیادہ لوگ حق پر ہوتے تواسلام اتنا کمزور نہ ہوتا۔ آج اسلام انتہائی کمزوری کی حالت میں ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے شرک اور اس کے غلبہ کی وجہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے بہت کم لوگ ہیں۔ جوشرک سے نجات حاصل کر چکے ہیں بلکہ وہ لوگ تو بہت ہی کم ہیں جوشرک سے نفرت کرتے ہیں اس کی فدمت کرتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں ہوشرک سے نبی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں ہوشرک سے نبی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں ہوشرک سے نبی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہیں۔ ہوشرک سے نبی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں ہوشرک سے نبی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہوشرک سے نبی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہیں۔ ہوشرک سے نبی کی مذمت کرتے ہیں۔ ہوشرک سے نبی کرتے ہیں۔ ہوشرک سے نبی کی مذمت کرتے ہیں۔ ہوشرک سے نبی کرتے ہیں ہوشرک سے نبی کرتے ہیں۔ ہوشرک سے نبیت کم لوگ ہیں۔ ہوشرک سے نبیت کم لوگ ہیں۔ ہوشرک سے نبی کرتے ہوشرک سے نبی کرتے ہوشرک سے نبیت کم لوگ ہیں۔ ہوشرک سے نبی کرتے ہوگر کی سے نبیت کم لوگ ہیں۔ ہوشرک سے نبی کرتے ہوشرک سے نبی کرتے ہیں۔ ہوشرک سے نبی کرتے ہوشرک سے نبی کرتے ہوشرک سے نبیت کم لوگ ہیں۔ ہوشرک سے نبی کرتے ہوشرک سے کرتے ہوشرک سے نبی کرتے ہوشرک سے نبی کرتے ہوشرک سے کرتے ہوشرک سے نبی کرتے ہوشرک سے نبی کرتے ہوشرک سے کرت

ابن قیم رحمه اللہ نے بیہ بات اس وقت کی تھی جبکہ آج تو حالت مزید بدتر ہے جبیبا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔'' کہ ہرزمانہ بل سے بدتر ہوگا''۔ (الدررالسنیة:۱۰/۰۰/۱۰)

#### د وسرااعتر اض

اگرکوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے طاغوت اور مشرکین سے انکار کرنے کا پابند نہیں بنایا اور نہ ہی مجھ سے اللہ ان کے بارے میں سوال کرے گاشتے الاسلام محمہ بن عبدالو ہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرجاؤاور اپنے دین کے اول اور آخراور اس کے بنیادوں کو مضبوطی سے پکڑواور وہ دین ہیہ شہدادۃ ان لاالسہ الااللہ یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ معبود برحق صرف اللہ ہے اس کے معنی کو سمجھوا ور اس کلے والوں سے محبت کروان کو اپنا بھائی سمجھوا گرچہ وہ دور ہی کیوں نہ ہواور طاغوت کا انکار کروان سے دشنی کرواور جوان طاغوت سے محبت کرتے ہیں ان پر بھی غصے کا اظہار کرواور جوان کے طرف سے لڑتا ہے ان کو کا فرنہیں سمجھتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے محلف بنایا ہے اور طاغوت سے برائت کا اظہار اس پر محبول سے کہ اللہ نے محلف بنایا ہے اور طاغوت بیں بنایا تو ایس شخص اللہ پر جھوٹ با ندھتا ہے حالانکہ اس کو اللہ نے مکلف بنایا ہے اور طاغوت سے انکار اور ان سے برائت کا اظہار اس پر فرض کر دیا ہے اگر چہ وہ (طاغوت ) اس کے بھائی یا اولا دہی کیوں نہ ہواللہ سے ڈرجاؤاور اپنی دین کو مضبوطی سے پکڑوتا کہتم اپنے رب سے ایسے حال میں ملوکہ تم نے اس سے شرک نہ کیا ہوا ہے اللہ بمیں اسلام کی حالت میں موت دے اور جمیں نیک لوگوں میں شامل فرما۔

(الدر دالسنیة: ۱۹۸۲)

اور مزید فرماتے ہیں کہا گرایک شخص نثرک کوچھوڑ دےاللہ کوایک جانے تب بھی وہ کامل مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک وہ مشرکین سے بغض اور عداوت کا اظہار نہ کرے۔(الدردالسنیة:۸/۱۲)

شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمٰن رحمہاللدفر ماتے ہیں: کہ ان مشرکین سے بغض اور عداوت رکھنا ،ان کو معیوب سمجھنا ،ان کی مذمت کرنا ،ان کو کا فرسمجھنا اور ان سے بہاد برائت کرنا ہی حقیقی دین ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف ایک بہت بڑا وسلہ ہے اور ایک مسلمان کی خوشگوار زندگی اس وقت تک نہ کمل ہے جب تک وہ ان سے جہاد نہ کرے اور ان کو کا فر اور معیوب نہ سمجھے اور یہی بات اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ ہے اور اس کا محاسباس کے پاس ہے۔ (محمد وعة السر سائیل والسمسائیل التحدید: ۲۲٤/۳)

شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہاللہ فرماتے ہیں: کہ اے میرے مسلمان دوست جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو معبود برق صرف اللہ ہے تب یہ گمان نہیں کرنا کہ یہی دین برق ہے یا نہیں ۔ جبکہ آپ کا عقیدہ یہ ہوکہ میں اس کے سواسب کچھ چھوڑتا ہوں لیکن مشرکین سے اعراض نہیں کرتا اور نہ ان کے بارے میں پچھ کہتا ہوں پھر یہ گمان نہیں کرنا کہ میں اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤگے۔ بلکہ ضروری ہے کہ آپ ان سے بخض اور عداوت کا اظہار کریں اور جوان کو پہند کرتے ہیں ان سے بھی دشنی اور عداوت کا اظہار کریں ان کو برا بھلا کہیں اور ان سے دشنی کھیں۔

جیسے کہ تمہارے باپ ابرا ہیم علیہ السلام اوران کے ساتھیوں نے کہا تھا۔

إِنَّنَا بُرَءَٓ وَّا مِنْكُمُ وَمِمَّا تَعُبُدُونَ مِنُ دُوُنِ اللهِ ۞ كَفَرُنَا بِكُمُ وَبَدَا بَيُنَنَا وَبَيُنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغُضَآءُ اَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحُدَهُ الممتحنة: ٣٠

'' کہ ہم تم سے اور جس چیز کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہوان سے بری ہیں ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت ہمیشہ کے لئے ظاہر ہوگئی یہاں تک کتم اس اسلے اللہ پرائیان نہ لے آؤ''

اوردوسرے مقام پرارشاد باری تعالی ہے۔

فَمَنُ يَّكُفُو بِالطَّاغُونِ وَيُؤمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمُسَكَ بِالعُرُوةِ الْوُثُقَى (البقره:٢٥٦)

''کہ جِس شخص نے طاغوت کاا نکار کیا اوراللہ پرایمان لایا تواس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑلیا''

ایک اورجگه پرالله تعالی کاارشاد ہے۔

وَلَقَدُ بِعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُونَ (النحل: ٣٦)

'' كه بم نے ہرامت میں رسول كواس دعوت كے ساتھ مبعوث فر ما يا كه الله كى عبادت كرواور طاغوت سے اجتناب كرو''

اگرکوئی شخص بیر کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تا بعداری کرتا ہوں اور حق پر بھی ہوں لیکن میں لات ،عزی ،ابوجہل اور دیگر معبودانِ باطلہ سے اعراض نہیں کرتا اور نہ ہی بیرمیری ذمہ داری ہے تو ایساشخص صحیح مسلمان نہیں ہوسکتا۔ (الدر دالسنیة: ۲/۲)

#### تيسرااعتراض

جولوگ عذر پیش کرتے ہیں قانون ساز طاغوتوں سے حدیث کفر دون کفراورقر آن کی آیت۔

وَمَنْ لَمْ يَحُكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الكَفِرُونَ (المائده: ٣٣) كِبْل بوت ير

سلمان علوان اپنے کتاب (النبیان بشرح نواقض الاسلام) میں اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ شنخ الاسلام رحمہ اللہ اقتضاء میں لکھتے ہیں (۲۰۸/۱) کہ الف لام کے ساتھ' الکفر''اور بغیر الف لام' 'کفر'' میں فرق ہے الف لام کے ساتھ حدیث میں مستعمل ہے۔

((ليس بين العبد وبين الكفر او الشرك الا ترك الصلواة وبين كفر منكر في الاثبات))

'' كەكفرىاشرك اوربندے كے درميان فرق صرف نماز چھوڑنے كا ہے اور منكر كے درميان صرف اثبات كا ہے'۔

اور جوقول ابن جربررحمه الله نے اپنے تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قتل کیا ہے۔

كه ابن عباس رضى الله عنهمانے كہا تھا۔

((ليس كمن كفر بالله واليوم الاخر وهكذا وهكذا))

'' کہوہ ﷺ خص اس طرح کا کافرنہیں ہے جس طرح ایک شخص ا آخرت وغیرہ کا کافر ہو۔''

اس بات سے مراد بینیں ہے کہ قرآن کے بغیرا پنے فیصلے طے کرنا کفر ہے لیکن کفر کے مرتبہ سے ذرا کم ہے اور جو شخص مید گمان کرتا ہے تواس کوا پنے بات پردلیل لانی جا ہیے حالانکہ مذکورہ قول کا مطلب بیہ ہے کہ گفرا کبر کے کچھ مرتبے ہیں ان میں سے کچھ شخت ہے دیگر پر یعنی جس طرح اللّٰد آخرت اور فرشتوں کا انکاری بڑا کا فرہے اس شخص سے جو فیصلے قرآن کی روشنی میں نہیں کرتا اور ہم بھی ہیے ہتے ہیں کہ قرآن کے بغیر فیصلے کرنا چھوٹا کفر ہے بنسبت اس شخص کے جواللہ، فرشتوں ، اور آخرت کا انکاری ہو، اس کا مطلب بینیں ہیں کہ ایک مسلمان حاکم ہواور اس کا جھوٹا کفر ہو بلکہ تی سے کنارہ کشی کی بنیاد پردین سے خارج ہے ابن کثیر رحمہ اللّٰد نے اس بات پر اجماع بھی ذکر کیا ہے۔ (دیکھے البدایہ والنہایہ (۱۱۹/۳)

چوتھااعتراض

جس نے اپنے بھائی کو کا فرکہا تو ان دونوں میں سے ایک اس کے زمرے میں آگیا سر کاری ملااس حدیث کوعوام الناس کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں میہاں تک کہ اکثر طالب علم اس بات کا اقرار کرنے گئے کہ جس نے مسلمان کو کا فرکہا وہ کا فر ہے حالانکہ بیقول باطل ہے اکثر طالب علم طاغوت کو کا فرکہنے سے ڈرتے ہیں طاغوت یو طالم کالیبل لگانے سے بھی ڈرتے ہیں اور یہ بات کئی سارے وجوہ سے قابل غور ہے۔

ہو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حاطب بلتعہ رضی اللہ عنہ کو کا فرقر اردیا کیونکہ اس نے بڑا جرم کیا تھا کفرنہیں کیا تھا اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مومن کہہ کر یکارا جیسے۔

يَايُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمُ اَوْلِيَآءَ (الممتحنة: ١)

جب رسول الله على الله عليه وسلم نے فتح مكہ كا ارادہ كيا تو حاطب رضى الله عنه نے اہل مكہ كوآپ صلى الله عليه وسلم كى پيش قدى كا كھا سيدنا عمر رضى الله عنه نے اہل دعنه نے اہل مكہ كوآپ صلى الله عليه وسلم نے اس بات كونا پسنه نہيں كيا اور نہى اس بات پر (دعنى اضرب عنق هذا المهنافق) مجھے اجازت و بيجئے كہ ميں اس منافق كى گردن اڑادوں نبى صلى الله عليه وسلم نے اس بات كونا پسنه نہيں كيا اور نہى اس سے باوجود على الله عليه وسلم نے فر ما يا الله نے اہل بدر كوجھا نك كرد يكھا اور كہا جوتم چا ہوكرو ميں نے تم كو بخش ديا ہے پوراوا قعہ بخارى ميں موجود ہے اس كے باوجود آپ صلى الله عليه وسلم نے سيدنا عمر رضى الله عنه سے يہيں كہا كه عمر كا فر ہو مسلمانوں كو كا فر كہتے ہوں يا تو خوارج ميں سے ہے جس طرح كے آج كل سركارى مولوى اہل تو حيدكو كہتے ہيں اس واقعہ پراما م بخارى رحمہ الله نے با ندھا ہے اپنى كتا ب سيحے ابخارى ميں (باب من لم يرى الكافر من قال ذلك متأولاً او جاهلاً) جولوگ اس خص كو كا فرنہيں سمجھتے جو تاويل يا لاعلمى كى بنا پراييا كہتا ہے۔

حاطب رضی اللہ عنہ کے قصے سے کیاسبق حاصل ہوتا ہے؟ اس بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص لاعلمی یا تاویل کی بنا پر کسی مسلمان کو کا فریامنا فق کیے اور یہ بات وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کے اپنا کوئی فائدہ یا ذاتی غرض اس میں شامل نہ ہوتو ایسا کہ بناور کی بنا میں شامل نہ ہوتو ایسا کے بناہ گار بھی نہیں کہا جا سکتا البتہ اس کی اچھی نیت اور ارادے کا اسے تو اب ملے گا اس کے برعکس بدعتی اور خواہشات کی پیروی کرنے والے کو جو کہ اپنی خواہشات اور بدعات کی مخالفت کرنے والوں کو کا فرقر اردیتے ہیں حالانکہ یہ لوگ خود اس بات کے زیاہ لائق ہیں کہ انہیں کا فر و بدعتی کہا جائے ۔ (زادالمعاد: ۳۷۲/۳)

● بخاری شریف میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھرا پنی قوم کو جا کرنماز پڑھاتے تھے ایک دن انہوں نے نماز میں سورۃ بقرہ پڑھی توایک شخص جماعت سے علیحدہ ہو گیا اور ہلکی نماز پڑھ کر چلا گیا سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا توانہوں نے کہا کہ وہ منافق ہے۔

پھراس آ دمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید نامعاذ رضی اللہ عنہ کواس آ دمی کے منافق کہنے کے متعلق کچھنہیں کہا بلکہ لمبی نماز پڑھانے پر سید نامعاذ رضی اللہ عنہ کوٹو کا اور کہا۔اے معاذتم لوگوں کونماز سے متنظر کرنا چاہتے ہوتین مرتبہ کہا۔ پھر فر مایا:تم نماز میں سورۃ اشتمس اور سورۃ الاعلیٰ وغیرہ کی تلاوت کیا کرو

● اسی طرح واقعدا فک کے بارے میں صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین کے درمیان جو جھکڑا ہوا تھا بیصدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔

بخاری شریف میں سورۃ النور کی تفییر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا اے مسلمانو! اس آدمی ہے کون میرا دفاع کرے گاجس نے میرے گھر والوں کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہوں اور ان منافقین نے الزام بھی اس دفاع کرے گاجس نے میرے گھر والوں کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہوں اور ان منافقین نے الزام بھی اس آدمی پر لگایا ہے جس کے بارے میں میر احسن طن ہے اور وہ شخص میرے گھر پر میرے بغیر بھی نہیں آتا سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہوکر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کروں گا گراس کا قبیلہ اوس ہے تو میں اس کا کام تمام کردوں گا اور اگراس کا تعلق ہمارے قبیلہ خزرج سے تو میں اس کا کام تمام کردوں گا اور اگراس کا تعلق ہمارے فیلہ خزرج سے پہلے ہو جو آپ صلی اللہ عنہ کھڑا ہوا اور وہ اس سے پہلے ہوتو چو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم دیں تم وہی کریں گے۔ سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنہ جھوٹے ہو، اللہ کی قشم تم نہ اس کو قبل کروگے اور نہ قبل کرنے کی طاقت بہت اچھا آدمی تھا کیکن قومی غیرت نے ان کو برا بھیختہ کیا، انہوں نے سعدرضی اللہ عنہ سے کہا تم جھوٹے ہو، اللہ کی قشم تم نہ اس کو قبل کروگے اور نہ قبل کرنے کی طاقت کے۔

پھراسید بن تفییر رضی اللہ عنہ (جو کہ سعد کے چیاز ادبھائی تھے) کھڑے ہوئے اور انہوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا۔ جھوٹے تو تم ہواللہ کی قشم اس آ دمی کوانجام تک پہنچا ئیں گےتم منافق ہو کیوں کہتم منافقین کی طرف داری کررہے ہو۔۔۔۔۔۔الخ

اس حدیث میں دیکھئے اسید بن حفیررضی اللہ عنہ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کومنا فتی کہااور سعد بن عبادہ عبداللہ بن سلول منافق کا دفاع کررہا تھا۔اور سعد رضی اللہ عنہ تو بڑا مشہور ومعروف صحابی ہیں۔اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو تکفیری اور خارجی جیسے القاب سے نہیں نوازا جس طرح ہمارے دور کے سرکاری ملااینی طاغوتی حکومت کو قائم رکھنے کے لئے ان کے خلاف بولنے والوں کو تکفیری اور خارجی کہتے ہیں۔

مثلاً محمد بن عبدالو ہاب رحمہ اللہ نے جب تو حید کی آواز بلند کی اور طاغوت سے دشمنی مول کی تو در باری ملاؤں نے ان کو تکفیر کی اور خار جی کہا (اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پالینے کے بعد گمراہ ہونے سے بچالے ) جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جس میں کہا گیا ہے ،اگر کسی مسلمان نے دوسر مسلمان کو کا فر کہا تو وہ خود کا فر ہوجائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا۔اور جن لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کر کے ایسے شخص کو کا فر ثابت کیا ہے تو ان کی بات کمزور اور مردود ہے۔ (مزید تفصیلات کے لئے الشیخ عبداللہ اللہ بوبطین رحمہ اللہ کی کتاب و کیکھئے۔ ) (محموعة الرسائل والمسائل النجدية: ٥١١/٥)

شخ عبداللطیف بن عبدالرحمٰن رحمہاللّٰہ فر ماتے ہیں۔اگر کسی خص نے غلط دلیل کی بنیاد پر مصلحین امت میں سے کسی کو کا فرقر اردے دیا ہے اور وہ مخص دلیل دیے کی اہلیت رکھتا ہوتو ایسا آ دمی گناہ گا زہیں ہوگا کیونکہ اس نے اجتہا دکیا ہے (اور مجتہد کو فلطی پر بھی اجر ماتا ہے ) جیسے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللّٰہ عنہ کا واقعہ شہور ہے جب سید ناعمر رضی اللّٰہ عنہ نے ان کومنافق قر اردے دیا اور اس کو تل کر نے کی اجازت طلب کی تورسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے عمر (رضی اللّٰہ عنہ کے باوجو در سول نہیں ہے کہ اللّٰہ علیہ وسلم نے اہل بدر پر جھا نک کر کہا تم جو چا ہو کرو میں نے تمہاری مغفرت کردی ہے۔ سید ناعمر رضی اللّٰہ عنہ کے ان کومنافق قر اردیے کے باوجو در سول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے سید ناعمر کا تعاقب نہیں کیا۔ اللّٰہ تارک و تعالی نے ارشاد فر مایا ہے۔

رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذُنَا إِنْ نَّسِينَا آوُ أَخطَأْنَا (البقره:٢٨٦)

''اے پروردگاراگرہم بھول جائیں یا ہم ہے کوئی غلطی سرز دہوجائے تو ہماری گرفت نہ کر''

اور بیہ بات ثابت ہے کہ اس آیت کے نزول اور جماعت مونین کے اس آیت کو پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے بخش دیا اور اگر کفر کا فتوی لگانے والا ، کفر کے فتوی دینے میں کسی واضح اور قطعی دلیل کا سہار الیتا ہے اور جس کے متعلق فتوی دیا جار ہاہے وہ واضح کفر کا ارتکاب کرے مثلاً ، اللہ کے ساتھ شرک کرے اور عبادت کسی غیر کی کرے ، اور اللہ ورسول اور احکامات خداوندی کا مذاق اڑائے یا احکامات اللی کو جھٹلائے یا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین اور شریعت سے نفرت کا اظہار کرے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کردے تواہیے شخص پر کفر کا فتو کی لگانے والا اجروثواب کا مستحق اور اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطبح وفرما نبردار ہے۔ (الدرد السنیة: ۲۲۱،۲۲۰/۱۲)

# يانجول اعتراض دعوت واصلاح کی خاطرا گرکوئی شخص کسی حرام کام کاار تکاب کرے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ کا مخالفت کرنے والا ہوگا

اب آپ کےسامنے وہ دلائل پیش کئے جائیں گے کہ جس سے بیہ بات واضح ہوجائے گی کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کی خاطر کوئی بھی غلط کا منہیں کیا۔ سیرۃ کی کتابوں میں مذکورہے کہ قریش نے ایک مرتبہ عتبہ کواس بات پر مذاکرات کرنے کے لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس جیجا کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودانِ باطلہ کے خلاف برا بھلا کہنے سے بازر ہیں عتبہ نے آ کرکہا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اجتماعیت کوختم کر کے رکھ دیا ہے آپ صلی الله علیه وسلم کوحکومت، زر، زن، زمین میں ہے جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی وہ ہم آپ صلی الله علیه وسلم کودیں گے، آپ صلی الله علیه وسلم کو اس کی بید باتیں سن كرسورة فصلت كى ابتدائى آيات كى تلاوت فرمائى \_ (فتح القدير ٤/٤ ، ٥ داراحياء التراث العربي وابن كثير ١١٤/٤)

اگر چہاس میں کوئی کفروالی بات تونہیں تھی لیکن اس کے باوجودآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے نام پر کوئی الیبی پیش کش کوقبول نہیں کیا۔انہوں نے تو صرف اسی بات کا مطالبہ کیا تھا کہآ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کھلا ان کہ معبودانِ باطلبہ پر تنقید نہ کریں اوراس کے لئے انہوں نے حکومت اور سرداری تک پیش کر دی اور پہ حکومت کامل جاناان داعیان اصلاح کے نز دیک بہت بڑی مصلحت ہے آ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے صرف معصیت کے ارتکاب کی وجہ سے ان کے اس مطالبہ کو قبول نہیں کیا کیوں کہا گرآ پے سلی اللہ علیہ وسلم اس مطالبہ کوقبول کر لیتے تو دوستی اور دشمنی اسلامی اصول اور تو حید کے ایک جزء سے ہاتھ دھونا پڑر ہاتھا۔

**دوسری دلیل:** امام مسلم رحمه الله نے ایک روایت بیان کی ہے کہ قریش نے آپ سلی الله علیہ وسلم ہے آکر کہا کہ ،ہم آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا جا ہتے ہیں ليكن ال شرط يركه آب اين ياس سے ان كمز وراورغريب مسلمانوں كو بهاديں - (رواه مسلم (٢٤١٣) في فضائل الصحابة عن سعد بن وقاص

اس کے بعداللہ تبارک وتعالیٰ نے دوآ بیتیں نازل فرمائی۔

وَلَا تَـطُوُدِالَّذِيْنَ يَدُعُوْنَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيُدُوْنَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنُ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمُ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطُرُ دَهُمُ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِينَ (الانعام: ۵۲)

''اے نبی (صلی الله علیه وسلم) آپ ان لوگوں کواپنے سے دورمت سیجئے جوشبح وشام اللہ کی رضا مندی کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں ان کے حساب و کتاب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے حساب و کتاب سے ان کا کوئی تعلق ہے۔اگر آپ نے ان کواینے یاس سے دور کر دیا تو آپ کا شار بھی ظالمین میں سے ہوگا''۔

آپ صلی الله علیه وسلم نے ان کےمطالبہ کومستر دکردیا حالا تکہ اس میں بڑی مصلحت پوشیدہ تھی وہ بیہ کہا گرآپ صلی الله علیه وسلم ان غریب مسلمانوں کو ہٹا دیتے تووہ بڑے بڑے سردارآ پے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے اوران کو دین کی تبلیغ کی جاتی ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی معصیت ونافر مانی کی وجہ ہے آ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کوقبول نہیں کیاان غریبوں کواپنے سے دور کرنے سےان کی تذلیل کا پہلونکاتا تھااوران کی دل شکنی ہوتی تھی اور معصیت الہی ہے۔اگر آج کےاس دورمیں لا دین عناصرمسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ کریں کہوہ ان مجاہدین کواپنے پاس پناہ نہ دے جوطاغوتی قوتوں سے نبر دآ زماہیں تومسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کی اس بات کو مانے کیوں کہ قرآن میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

وَاصُبِرُ نَفُسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالغَداوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَةً وَلا تَعُدُ عَيُنكَ عَنُهُمُ تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيُوةِ الدُّنيَا

''اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان لوگوں کے ساتھ راہ حق پر جھے رہیے جوضج وشام اللہ کی رضامندی کی تلاش میں اللہ کو یکارتے ہیں اور دنیاوی مفادات کی خاطرآب اپناتو چېرهان سے نه پھیریں''۔

ت**یسری دلیل:** سیدناابن ام کمتوم رضی الله عنه کا واقعه برامشهور ہے جب ابن مکتوم رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے کوئی مسئله یو چیخه آئے تھا وراس

وقت آپ سلی الله علیه وسلم کفار مکہ سے گفتگوفر مار ہے تھے اور آپ سلی الله علیه وسلم ان کے سامنے اسلامی تغلیمات پیش کرر ہے تھے جس کی وجہ سے آپ سلی الله علیه وسلم ا ابن ام مکتوم رضی الله عنه کی طرف متوجہ نه ہو سکے ۔اس میں بھی مصلحت کا تقاضه یہی تھالیکن الله تعالیٰ نے سورۃ عبس کی ابتدائی آیات نازل فر ماکر آپ سلی الله علیه وسلم کو متنبہ کیا (ابن کٹیر ۲۰۶/۶ مطبری ۲۰۶/۶)

چوتی دلیل: رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کاار شادگرامی ہے۔ آخرز مانه میں ظالم حکمران ، بدکرداروز راءاور جھوٹے قاضی پیدا ہوں گے۔ جو شخص بیز مانه پالے تو اس کوچا ہیے کہ وہ نہان لوگوں کی رہنمائی کرے نہان کی دیکھ بھال کرے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی فوجی خدمت انجام دے۔ (المعجم الصغیر للطبرانی ۲۰۶/۱) اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ان ظالموں کی مدداوران کے ساتھ تعاون کرنے سے منع فرمادیا۔

**پانچویں دلیل:** (اگران طاغوت کی حمایتیوں سے ) پوچھاجائے کہ بدعت اوگ جو بدعت ایجاد کرتے ہیں نیکی اور کارِخیر کی نیت سے مثلاً ،عیر میلا دالنبی یا نصف شعبان کے روزے وغیرہ رکھنا تو کیا پیجائز ہے؟ تووہ کہیں گے کنہیں پی توجائز نہیں ہے۔

اس طرح اگران سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی شخص دین کی دعوت دینے کے لئے کسی عورت سے خلوت میں ملاقات کرے تو کیا پی جائز ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ پیجھی ناجائز ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پیوہ ہی بات ہوئی جوہم کہنا چاہتے ہیں۔

چھٹی دلیل: ان طاغو تیوں کے خلاف وہ حدیث بھی دلیل بن سکتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ حرام چیزوں سے میری امت کے لئے علاج نہیں ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول فر ما تا ہے۔ (مسلم ۱۰۱۰ فی الز کاۃ)

#### جھٹااعتراض

حامیانِ طاغوت کی طرف سے ایک شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ،اگر میرے پاس کوئی الیی دُعا ہوتی جو قبول ہونے والی ہوتی تومیں اس دعا کو بادشاہ کی طرف لوٹا دیتا اس بات میں اختلاف ہے کہ ،یہ قول امام احمد رحمہ اللہ کا ہے یا نہیں ،اور دیگر اسلاف سے بھی یہ قول ثابت ہے۔ پھراس قول کا مطلب بہتے کہ ،اگر میرے پاس کوئی مستجاب دعا ہوتی تومیں بادشاہ کے قت میں دعا کرتا کہ اللہ تعالی بادشاہ وقت کوشریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

اس قول میں ان لوگوں کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے جو طاغوتی حکومتوں کو کافرنہیں سمجھتے اس لیے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فر مایا تھا کہ ۔اللہ تعالیٰ ان بادشا ہوں کوشرعی فیصلے کی تو فیق عنایت فر مائیں ۔اورہم بھی وہی چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہوجائے لہذا ہمارے اور امام احمد رحمہ اللہ کے قول میں کوئی تضاذ نہیں ہے۔

#### ساتوال اعتراض

بعض لوگ بیر کہتے ہیں کہ علماءا گراس کے خلاف بیان کرنا شروع کردیں تو انہائی عظیم فتنداور آل وغارت گری کا اندیشہ ہے جس کی ظاہر ہے کوئی بھی تائید نہیں کرسکتا،اسی لئے علماءاس معاملہ پرخاموش ہیں۔

ہم اس کاوہی جواب دیتے ہیں جوشنخ سلیمان بن تھمان رحمہاللہ نے دیا۔ ( کہ جب آپ کو یقین ہوگیا کہ طاغوتی نظام کےمطابق فیصلے کرانا کفر ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔

> وَالْفِتْنَةُ اَكُبَرُ مِنَ القُتُلِ (البقرة: ٢١٥) ' كَفْرُل سَ بِهِي بِراحٍ ' - وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتُلِ (البقرة: ١٩١)

''لعنی کفرنل سے بھی بڑھ کرہے''۔

نتیجہ بینکلا کہا گر بڑی تعداد میں لوگ قتل بھی ہوجا ئیں تو وہ طاغوتی حکومت قائم ہونے سے بہر حال چھوٹا جرم ہے کیونکہ ایسی حکومت شریعت مطہرہ کے برخلاف احکامات جاری کرے گی (الدر دالسنیة: ۱۰/۱۰)

### آ گھوال اعتراض

امام احدر حمه الله نے مامون الرشيد كوخلق قرآن كاعقيده ركھنے كے باوجود كفر كافتو كانہيں لگايا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ کفریہ کام کیا ہے؟ خلق قرآن کاعقیدہ یا اللہ کے قانون سے بغاوت؟ ظاہر ہے کہ قرآن سے بغاوت عقیدہ خلق قرآن سے بڑا کفر ہےاور قرآن بھی اس برشاہد ہے

وَمَنُ لَمْ يَحُكُم بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الكَفِرُونَ (المائده: ٣٣)

''لینی جولوگ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کا فر ہیں''۔

لہذابڑا کفراس کو کہاجائے گاجس کو اللہ نے کفر کہا ہے، بنسبت اس کفر کے جس کو اللہ نے کفرنہیں کہا باوجود بیہ کہ وہ کفر ہے ان دونوں باتوں میں کافی فرق ہے جو کہ سب کو سمجھ لینا چا ہیے کہ در باری علماء کسی کو دھو کہ نہ دے سکیں ۔امام احمد بن خلبل رحمہ اللہ کی کتاب السنة (۹۵/۵) میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بعض لوگ طرسوں میں ایک شخص کی قبر سے گذر بے واہل شہر نے کہا کہ کا فر پر اللہ رحم نہیں کرتا ۔ یہ بات امام احمد رحمہ اللہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا ہاں! اس پر اللہ رحم نہیں کرے گاجس نے اس عقیدہ کی بنیا در کھی اور اس کو پھیلایا۔ یہاں امام احمد رحمہ اللہ کی مراد ہے عقیدہ خلق قرآن سے ہے نیز کتب تاریخ میں موجود ہے کہ مامون کا انتقال طرسوں میں ہوا۔ (طرسوں بلادروم حلب اور انطاکی کا عرصہ کا علیہ کا مرحدی علاقہ ہے)

### نوال اعتراض

اس احادیث مصطفیٰ صلی اللّه علیه وسلم کوپیش کرنا۔

- کہ جو تحض جماعت اوراطاعت سے بالشت بھر بھی علیحدہ ہوااور مرگیا تواس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔
  - جواہنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ امرد کھے توصیر کرے۔

بعض درباری علاءاس حدیث کے ذریعے لوگوں کو طاغوت کی تکفیروبراُت سے روکتے ہیں حالانکہ یہ دلیل اس موقع کے لئے نہیں ہے۔

اوّلاً: بیاحادیث مسلمان ظالم حکمرانوں کے بارے میں ہے، نہ کہ شریعت ساز طاغوتوں کے لئے

ٹانیاً: امام نووی رحمہ اللہ (۱۱/ ۲۳۸ نے اس حدیث کی وضاحت میں فرمایا ہے کہ مدیۃ تمیم کی زیر کے ساتھ ہے یعنی ان کی موت اس شخص کی مانند ہوگی جوامام کے بغیر دور جاہلیت میں زندگی گزارتے تھے مرادیہ ہے کہ اگر کوئی اس حال میں مرگیا تو اس کی موت اس شخص کی طرح ہوگی جو دو بِ جاہلیت میں بغیر امام وامیر کے مرادیہ ہے کہ اگر کوئی بھی شری خلیفہ (امیر ) نہیں ہے اور فہ کوہ حدیث خلیفہ شری کے بارے میں ہے۔) مرادیہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام وامیر سے بغاوت کر کے اُس حال میں مرگیا تو جاہلیت کی موت مراکین مسلمان امیر سے بغاوت کا مطلب صریح کفر بھی نہیں ہے۔

لہٰذااس مسکلہ برغور کر لینا چاہیے تا کہ علماء حکومت طاغوتی حکمرانوں کی حمایت کے لئے آپ کو دھو کہ نہ دے سکیں۔

### فصل في الغربة (اجنبي)

تو حید کی اہمیت وفضیات سمجھنے کے بعد یہ بھی معلوم ہو جانا چا ہیے کہ راوتو حید پر چلنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ میں میں میں میں میں میں میں معلوم ہو جانا چا ہیے کہ راوتو حید پر چلنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔

لہٰذاموحدین اس دور میں قلت کی بنا پرغر باء(اجنبی ) سے ہو گئے ہیں۔ "

امام ابن قیم رحمه الله (مدارج السالکین ۴۰۳/۳) میں شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کا اجنبیت سے متعلق استدلال نقل کرتے ہیں۔

كهالتدرب العزت في مايا

لوگ (تھے)جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔

یاُن کی علمی پختگی اور نہم قر آن پر مشاہد/ دال ہے۔

د نیامیں غرباء (قلیل اوراجنبی موحدین ) اُن کی یہی صفت ہے جو مٰدکورہ آیت میں بیان ہوئی۔ نبی صلی اللّه علیہ وسلم نے بھی انہی کی طرف اشارہ کیا ہے آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا۔

''اسلام اجنبیت میں شروع ہوااور اجنبی بن جائے گا۔لہذاغر باء کے لیے خوش خبری ہے صحابہ نے پوچھاغر باءکون؟ فرمایا جب معاشرہ بگڑ جائے گا توبیہ لوگ اصلاح کریں گے''

اسی طرح امام احدر حمد اللہ نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی ہے۔

کہ پے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔

''غرباء کے لئے خوشخری ہے۔ صحابہ کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،غرباءوہ لوگ ہیں کہ جب لوگ کی کریں گے تو بیاضا فہ کریں گے ایس کے اور خیر پھیلائیں گے''۔ لوگوں میں ایمان وتقوی کم ہوجائے گا تو بیکی پوری کریں گے۔اور خیر پھیلائیں گے''۔

ابن مسعود رضی الله عنه کی روایت میں آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔

'' بے شک اسلام اجنبیت کے عالم میں شروع ہوااور آخر میں اجنبی رہ جائے گالہذاغر باء کے لئے خوشخری ہے یو چھا گیا کہ کون غرباء؟ جواپنے قبائل سے علیحدہ ہوجا ئیں۔( دین پیندی کی وجہ سے )''۔

اورعبدالله عمر رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔''غرباء خوش ہوجائیں ہم نے پوچھاغرباءکون؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا زیادہ لوگوں میں کم کیکن نیک صالح افراد کوغرباء کہتے ہیں۔اوران کی اطاعت کرنے والے بھی بہت کم ہوں گے''۔

امام احمد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔''(اللہ کوسب سے زیادہ غرباء پسند ہیں ؟صحابہ نے بوچھا کون غرباء فرمایا جو کہ اپنے دین کو بچانے والے ہوئگے اور روز قیامت عیسیٰ بن مریم علیہماالسلام کے پاس جمع ہوجا کیں گئ'۔

دووسری روایت میں ہے۔''غرباءوہ لوگ ہیں جومیری سنتوں کا احیاء اشاعت کریں گے اور لوگوں کوسنتوں کی تعلیم دینگے''(بیسب احادیث اُن لوگوں کے بارے میں ہیں۔ جن میں بیصاء موجود ہوں۔ گر کچھ لوگوں نے ان تمام احادیث کی طرف منسوب کر کے اپنانام ہی جماعت غرباء رکھ لیا۔ ورنہ بیا حادیث کسی خاص جماعت یا کسی خاص گروہ کے بارے میں نہیں۔ بس جن میں بیصات موجود ہوں وہ غرباء ہیں ) نافع رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے ایک واقعہ قبل کیا ہے: وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر ضی اللہ عنہ ایک مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ معاذین جبل رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب بیٹھ کررور ہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے یوچھا۔

ا بے ابوعبد الرحمٰن آپ کیوں رور ہے ہیں؟ آپ کے کسی بھائی کا انقال تو نہیں ہوگیا؟ معاذین جبل رضی اللہ عنہ نے کہانہیں ایسی بات نہیں ہے بات دراصل ہے ہے کہ میر مے مجبوب پینم برصلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی مسجد میں ایک بات بتائی تھی (اس بات کو یا دکر کے میں رور ہا ہوں) سید ناعمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نیک متی اور ریاونمود سے دور رہنے والوں سے محبت کرتا ہے وہ نیک متی لوگ جواگر غائب رہے تو لوگ ان کو تلاش نہیں کرتے اور جب موجود رہیں تو لوگوں میں وہ پیچانے نہیں جاتے ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں وہ ہراند ھیرے فتنے سے نکل جاتے ہیں'' یہ ہیں وہ قابل رشک اور قابل تعریف لوگ ان کو غرباء اس لیے کہا گیا ہے کہان کی تعداد لوگوں میں بہت کم ہوگی اور لوگوں کی اکثریت ان صفات حسنہ سے محروم ہوگی دیگر تمام لوگوں میں مسلمان غرباء (اجنبی) ہیں۔ مومنین اہل اسلام میں غرباء ہیں اور اہل علم مومنین میں غرباء ہیں اور اہل سنت والجماعت (جو بدعتی اور نفسانی خواہشات پر چلنے والوں سے ممتاز ہیں ) غرباء ہیں اور جولوگ کتاب اہل اسلام میں غرباء ہیں اور اہل علم مومنین میں غرباء ہیں اور اہل علم مومنین میں غرباء ہیں اہل سنت والجماعت (جو بدعتی اور نفسانی خواہشات پر چلنے والوں سے ممتاز ہیں ) غرباء ہیں اور جولوگ کتاب

وسنت کی طرف لوگوں کودعوت دیتے ہیں اور خالفین کی تکلیفوں کا ڈٹ کرمقابلہ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ غرباء ہیں کیکن یہی حقیقی اللہ والے ہیں تو لہذاغربت ان پر کوئی اثر نہیں کرے گی ان کی غربت دیگرلوگوں کے مقابلہ میں ہے۔

جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے۔

وَإِنْ تُطِعُ آكُثَرَ مَنُ فِي الْآرُضَ يُضِلُّوكَ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ (الانعام:١١١)

''اگرتم اکثریت کی پیروی کرو گے تووہ اکثریت تمہیں گمراہ کردے گی'۔

یہ ہیں وہ غرباء جواللہ اوررسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی وجہ سے غرباء ہیں ۔اور جولوگ ان کے مقابلہ میں ہیں ان کی غربت ڈراؤنی ہے اگر چہوہ لوگوں میں مشہور ومعروف ہوں گےاورلوگوں میں ان کی اہمیت ہوگی جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے

غریب وہ نہیں ہے جس کا گھر دور ہوبلکہ غریب تو وہ ہے جودین سے اور اللہ سے دور ہوموسیٰ علیہ السلام جب قوم فرعون سے بھا گ کرمدین پہنچے تو وہ اسلے بھو کے اورغریب تھاس وقت انہوں نے کہاا ہے اللہ میں اکیلا اجنبی اور مریض ہوں تو اللہ نے فر مایا ،اےموسیٰ اکیلا وہ مخص ہے جس کے ساتھ میرے جیسا ساتھی نہ ہومریض وہ مخص ہے جس کے لئے میرے جیسا ڈاکٹر نہ ہواور اجنبی وہ مخص ہے جس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔

## غربت (اجنبی) کی قتمیں

غربت کی تین قشمیں ہیں۔

ایک تو غربت وہ ہے جواللہ اور سول سلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کی وجہ سے دیگر لوگوں کے درمیان ہوئی ہے یہ وہ غربت ہے جس کی رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہوئی ہے اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہوئی شریعت اور دین کے متعلق فرمایا، کہ اسلام شروع میں اجنبی تھا اور آخر میں چر دوبارہ اجنبیت کی طرف لوٹ گا اور اسلام کے ماننے والے بھی لوگوں میں اجنبی ہوں گے اور اس طرح کی اجنبیت ہر مقام 'ہرزما نہ اور ہرقوم میں ہوگی ، لیکن یہ وہ اجنبی لوگ ہیں جو حقیقی اللہ والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سواکسی کی طرف رجوع نہیں کرتے اور نبی سلی اللہ علیہ وہلی کی نسبت کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کو تابع ہیں اور مرف اس چیز کی طرف لوگوں کے جانبی کی طرف رجوں کی اللہ علیہ وہلی ہیں کہ جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے حالانکہ یہ دیگر لوگوں کے جان ہیں ، قیامت کی دن لوگ جب اپنے معبود وں کے ساتھ چلے جا ئیں گے تو یہ لوگ اپنی جگوڑ دیا ہے والانکہ ہیں ہو جواب دیں گے دوگر ہم سے ہو گئی ہیں حالانکہ آج کے دن یہ لوگ ہمارے زیادہ مجتاج ہیں اور ہم اپنے ای پروردگار کے منتظر ہیں جس کی ہم عبادت کرتے تھے۔

لہذا ہے ہے وہ غربت کہ جس میں گھبرا ہٹ نہیں ہوگی بلکہ بیغریب (اجنبی) لوگ بالکل پرسکون ہوں گے جب دیگر لوگوں پر دہشت طاری ہوگی اوراس وقت ہے غریب لوگ گھبرائے ہوئے اور دہشت زدہ ہیں جبکہ دیگر لوگوں پرامن و پرسکون ہیں ان غریبوں کا اللّہ رسول اور دیگر مونین سر پرست ونگران ہیں اگر چہ بہت سے لوگ ان سے دشمنی رکھتے ہیں اوران پرظلم ڈھاتے ہیں۔

قاسم کی روایت ہے وہ ابی امامہرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے میر بے زدیک قابل رشک وہ اولیاء مومن لوگ ہیں جولوگوں میں غیر معروف ہوں زیادہ نمازیں پڑھنے والے اور بہترین عبادت کرنے والے ہوں ،اوراس کا رزق اس کو کافی ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں میں مخفی رہنے والے ہوں اوران کی طرف اشارہ کرنے والا کوئی نہ ہواور وہ اسی بات پرصبر کرنے والے ہوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرلیں ان کے انتقال کے بعد وارث بھی کم ہوں اور رونے والے بھی کم ہوں۔

یمی وہ غرباء ہیں جن کا تذکرہ سیدناانس رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث میں کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے ہی پراگندہ بال والے اور بوسیدہ کیڑے پہننے والے ایسے لوگ ہیں جن کولوگ اہمیت نہیں ویتے اگروہ اللہ کی قتم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قتم پوری کردیتا ہیں۔ ادر لیس خولا نی رحمہ اللہ سیدنا معاذبن جبل رضی اللہ عنہ سے اوروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، کیا میں تہمیں

جنت کے بادشاہوں کے متعلق خبر نہ دوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، ہرخاک آلود اور کمزور شخص بوسیدہ کیٹروں والے جن کولوگ اہمیت نہیں دیتے اگروہ اللہ کی قتم کھالیں تو اللہ ان کی قتم پوری کردیتا ہے۔

اور حسن رحمہاللہ کہتے ہیں:مومن دنیا میں اجنبی بن کرر ہتاہے کمزوری کی وجہ سے وہ شور شرابہ نہیں کرتا۔اور جب طاقت حاصل ہوئی ہے تو وہ حد سے آگے نہیں اِھتا۔

لوگوں کی ایک الگ حالت ہے جبکہ مومن کی اپنی ایک الگ حالت ہے مومن اپنے آپ سے اگر چہ پریشان ہی کیوں نہ ہولیکن لوگ ان سے پرسکون رہتے ہیں ان غرباء کی صفات جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کا اظہار کیا ہے مندرجہ ذیل ہیں۔

یہ لوگ سنت کومضبوطی سے تھامنے والے ہیں جبکہ لوگ اس سے بے رغبتی کا اظہار کررہے ہوں گے بیغر باء بدعتوں کوترک کرنے والے ہوں گے اگر چہروہ بدعات لوگوں میںمعروف ہوں گی۔

اور خالص تو حیدکو پیلوگ پیش کریں گےاگر چہلوگ اس چیز کونا پیند کرنے والے ہوں گےاللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کےعلاوہ تمام نسبتوں کو پہلوگ چھوڑنے والے ہوں گے، نہ کسی شیخ کی طرف پیاینے آپ کومنسوب کریں گے نہ کسی طریقت کی طرف نہ کسی مذہبی فرقہ سے ان کا تعلق ہو گا اور نہ کسی سیاسی یارٹی سے ان کا تعلق ہوگا بلکہ عبادات کے لحاظ سے بیصرف اللہ کی طرف اپنے آپ کومنسوب کریں گے یہی وہ لوگ ہیں جوا نگارہ (حق ) کو پکڑنے والے ہوں گے باقی تمام لوگ ان کی ندمت کریں گےاوران کو برا بھلاکہیں گےان کی اجنبیت کی بناپرلوگ ان کو بدعتی اور سوا داعظم سے الگ ہونے والے کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول (ھے نے اع من القبائل) کامقصد ہے ہے (بیوہ لوگ ہیں جوایئے قبائل سے علیحدہ ہو گئے ہیں) بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فر مایا اور زمین پر رہنے والے لوگ مختلف ادیان میں بٹے ہوئے تھے' کچھ لوگ بتوں اور آ گ کی پرستش کررہے تھے کچھ لوگ صلیب اور تصویروں کی بوجا میں غرق تھے اور کچھ لوگ یہو دی، کچھزرتشتی، کچھفلاسفہ تھےاسلاما بینے ابتدائی دور میںغریب تھااور جولوگ اللّٰدورسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی دعوت کوقبول کر کےمسلمان ہوجاتے تھےوہ اپنے قبیلےاور ا پنے محلے میں غریب ہوتے تھے اپنے گھر اور اپنے خاندان میں وہ غریب ہوتے تھے جولوگ اپنے قبائل سے الگ ہوکر اسلام کی دعوت قبول کرتے ہیں تو وہ اپنے قبائل اوراپنے رشتہ داروں میں اجنبی ہوجاتے تھے اور وہ اسلام میں داخل ہوجاتے تھے، یہلوگ حقیقی غرباء تھے یہاں تک کہ جب اسلام عروج پر بہنچ گیا اور اسلام کی دعوت مچیل گئی اورلوگ فوج درفوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے ،اب ان کی بیغر بت ختم ہوگئی اس کے بعد پھرا جنبیت شروع ہوگئی یہاں تک کہاسلام پھرا جنبیت کی طرف لوٹ گیا۔ بلکہ وہ حقیقی اسلام جس پررسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے آج کے دور میں وہ شدیدا جنبیت کا شکار ہے اگر چہاس حقیقی اسلام کی کچھنشانیاں کچھمراسم ظاہر ہلوگوں میں معروف ومشہور ہیں لیکن حقیقی اسلام انتہائی اجنبی ہے اوراسی حقیقی اسلام کے علمبر دار دیگرلوگوں میں بہت ہی زیادہ اجنبی ہیں اورا کیلے پیلوگ اجنبی نہیں ہوں گے جب کہ تر فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ حق پر ہے اوران کی تعدداد بھی بہت کم ہے اوران میں سارے بڑے بڑے سر دار اورا پسےلوگ ہیں جن کی بات مانی جاتی ہےاوران میں بڑے بڑے عہدے والے لوگ موجود ہیں اور بیلوگ پیغمبر کی تعلیمات کی مخالفت کرنے کے لئے ہمیشہ کمربستہ رہتے ہیںاس لیے کہ پیغیبر کالایا ہوا دین ان لوگوں کی نفسانی خواہشات ،ان کی ایجاد کردہ بدعات اوران کے غلط اعمال کے بالکل مخالف ہے کس طرح وہ مومن جواللہ تعالی کی ہدایت پر چاتا ہےان لوگوں کے درمیان اجنبی نہیں ہوگا جواینے خواہشات کے پیروکار ہیں اوراینے دل کی بخیلی کو پیند کرتے ہیں اوراینی رائے پر اتراتے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جبتم دیکھو کہ بخیل کی اطاعت کی جارہی ہے خواہشات کی اتباع ہورہی ہے۔ دنیا کوتر جیجے دی جارہی ہے۔اور ہرشخض ا بنی رائے پرفخر کرر ہا ہےاورمعاملہ تمہاری دسترس سے باہر ہے تو تم پھراپنا خیال رکھنا اورعوام کی فکر سے زیادہ (اپنے ایمان اور دین ) کی فکر کرنا۔اس لئے کہایسے دن آئیں گےجس میں تہمیں صبر کرناپڑے گا اوران ایام میں صبر کے دامن کوتھا مناہاتھ میں انگارہ لینے کے مترادف ہوگا۔اسی وجہ سےان دنوں میں اپنے دین پر قائم رہنے والےمون کو بچاس صحابہ کے برابرا جریلے گا۔ سنن ابی داؤداور تر مذی میں ابوثغلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سےاس آیت کے متعلق یو حیا۔

يَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوا عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّ كُمُ مَّنُ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمُ (المائدة: ١٠٥)
"اَ اللهُ ا

تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہم نیکی کا تھم دیتے رہواور برائی سے روکتے رہواور جبتم دیکھو کہ بخیل کی اطاعت کی جارہی ہے ،خواہشات کی اتباع ہورہی ہے، دنیا کوتر ججے دی جارہی ہے ،اور ہرآ دمی اپنی رائے کو لیسند کر رہا ہے ،تو پھرتم اپنی فکر کرواورعوام کی فکر چھوڑ دواس لیے کہ اس کے بعدوہ ایام آئیں گے جوصبر کے ایام ہیں ان دنوں میں ان کارہ پکڑنے کے متر ادف ہے ان دنوں میں اچھا تھمل کرنے والوں کو پچاس آ دمیوں کے برابرا جرملے گا۔

یدا تنا ہڑا اجران کوان کی اجنبیت کی وجہ سے ملے گا اور نفسانی خواہشات کے اندھیروں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسک کی وجہ سے ملے گا۔ جب وہ مومن جے اللہ تعالیٰ نے دبنی بصیرت، سنت رسول کی فقاہت، کتاب اللہ کی سمجھ عطا کی ہے۔ ان لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا ارادہ کر لے۔ جولوگ نفسانی خواہشات کی اتباع کررہے ہیں اور بدعت و گراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور صراطِ متنقیم سے اعراض کررہے ہیں وہ صراطِ متنقیم جس پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تھیں، اور ان کی نفلت آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم تھے۔ اس کو چا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جاہوں، اور بدعت نے تیار کھیں، اور ان کی نفرت دشام طرازی اور ان کی مخالفت اور دشنی کو ہر داشت کرنے کے لئے بھی کمر بستہ رہے، جس طرح آن کفار اسلاف نے اللہ کے بی محمسلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ ہم کے ساتھ سلوک کیا، اور اگر مومن ان لوگوں کو صحح دین کی طرف وعوت دے اور ان کے غلط نظریہ پڑتقید کرنے بھر ان کے لئے قیامت برپا ہوجاتی ہے اس (مومن) کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور مومن کو فشلت دینے کے لئے ہوشتم کا پروپیکنڈہ کرتے ہیں اور اس پر مختلف قتم کے الزامات عائمہ کرتے ہیں اب شخص اپنے دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور مومن کو فشلت دینے کے لئے ہوشتم کا پروپیکنڈہ کرتے ہیں اور اس پر مختلف قتم کے الزامات عائمہ کرتے ہیں اب شخص اپنے تو تین کے خلاف ساتھ کی وجہ سے بیغریب ہاس لیے کہ باتی لوگ بدعت اپنائے ہوئے ہیں اسے تو تین اس کے کہ باتی لوگوں کو در استہ کہ رافی فریب ہے اس لیے کہ باتی لوگوں کے مقائمہ باطل ہیں دیگر لوگ نماز غلاطریقہ سے پڑھتے ہیں اس لیے یہ پڑی نمازوں میں غریب ہے۔ جس راستہ پر سے جاس میں پغریب ہے۔

شيخ الاسلام رحمه الله كالفظ "الغربة" (اجنبي) بركلام

شیخ الاسلام رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہرگز بینیں ہے کہ اسلام چونکہ غریب ہے اس لئے اس کا چھوڑ نا جائز ہے۔ (نعوذ باللہ)

بلکہاللدربالعالمین تو فرماتے ہیں۔

وَمَنُ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسُلامِ دِينًا فَلَنُ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيُن (آل عمران: ٨٥)

'' کہ جو خُص اسلام کےعلاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہر گز قبول نہیں کیا جائے کا۔اور آخرت میں وہ خض نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا''۔

ایک دوسرےمقام پرارشادر بانی ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِندَاللهِ الإسكاامُ (آل عمران: ١٩)

"كهب شك دين توالله كم بال اسلام ب" ـ

ایک دوسری جگه فرمایا به

يَآيُّهَا الَّذِينَ امَّنُو ااتَّقُو االله كَقَّ تُقلِّم وَلا تَمُو تُنَّ إِلَّا وَانْتُمُ مُسُلِمُون (آل عمران: ١٠٢)

'' كهاسا يمان والو!الله سے اس طرح ڈروجس طرح ڈرنے كاحق ہے اورتم كوموت نہ آئے مگر بحالت اسلام''۔

اس کا مطلب بینہیں ہے کہ اسلام چونکہ غریب ہے اس لئے اس کے پیرو کا ربھی شرمیں ہونگے بلکہ وہ توسب سے نیک بخت انسان ہے جس طرح کہ کمل حدیث میں ہے (فطوبی للغرباء) طونی طیب سے بناہے جس کا مطلب ہے خوشنجری ہوغریبوں کے لئے۔

جس طرح کے اللّٰہ کا فرمان ہے۔

طُوبِلي لَهُمُ وَحُسُنُ مَاكٍ (الرعد: ٢٩)

''ان کے لئے خوشخری ہے اور اچھاٹھ کا نہے'۔

توبیمسلمان شخص توان لوگوں میں سے ہے جوسابقون اولون تھے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت پیروی کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے اور پہتو سے بندم تبدیر ہونگے اور دنیا میں اس سے بھی بڑا مرتبہ ہے۔جیسا کہ تول ربانی ہے۔ یا آیگھا النَّبیُّ حَسُبُکَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ المُؤْمِنِیُنَ (الانفال: ۲۴)

"كاے نبى (صلى الله عليه وسلم) آپ كواور مومنوں كوصرف الله بى كافى ہے مدد كے لئے"

توایک مسلمان متبع اوررسول صلی الله علیه وسلم کوالله ہی کافی ہے۔ اور وہی الله اس کے لئے کافی ہے جب بھی ہواور جہاں بھی ہواور اس وجہ سے کفریہ مما لک میں مسلمانوں کی بہت عزت تھی جب تک انہوں نے دین کو مضبوطی سے تھا ما بہت سارے لوگ جب منکر کودیکھتے ہیں یا اسلامی حالت کی تبدیلی کودیکھتے ہیں تو حیران و پریشان ہوجاتے ہیں اور مصیبت زدہ شخص کی طرح چینے ہیں، حالانکہ اس کو اس سے منع کیا ہے بلکہ اس کو صبر اور تو کل اور دین اسلام پر ثابت قدمی کا تھم دیا گیا ہے اور اس کو بیتھم دیا گیا ہے اور کو بھی مصیبت اس کو بیتھی ہے اس کو بیتھم دیا گیا ہے اور جو بھی مصیبت اس کو بیتھی ہے اس کے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میچ وشام الله کی شیچے بیان کرے اور الله کے نبی صلی الله علیہ وسلم کا میکہنا کہ ' ٹھ یعود غریباً کے مابداً "اس میں دوبا توں کا احتمال ہے۔

- پہلایہ ہے کہ اسلام کسی جگہ کسی زمانے میں غریب ہوگا پھر ظاہر ہوگا جس طرح کے شروع اسلام پہلے غریب تھا پھر ظاہر ہوگیا اور اسی بنا پر فرمایا (سیسعود غریبًا کمابدأ) عنقریب غریب ہوگا کہ جس طرح شروع ہوا ،غریب ہیں پہچانا جارہ تھا پھر ظاہر ہواور پہچان لیا گیا اسی طرح بیا سلام دوبارہ آئے گا جب اس کی پہچان نہو پھر ظاہر ہوگا اور پہچانا جائے گا تو شروع میں اس کو پہچا نے والے کم ہول گے جس طرح کے اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام کے پہچا نے والے کم جول گے جس طرح کے اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام کے پہچا نے والے کم تھے۔
- ایک اوراحتال بیجی ممکن ہے کہ آخری زمانہ میں بہت کم مسلمان باقی رہیں گے اور بید حجال یا جوج ما جوج کے بعد ہوگا قیامت کے قریب اوراس وقت اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم علی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

((لا تـزال طـائـفة مـن امتـي ظـاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة))(البخاري:٢/١٣،٦٣٢/٦ الفتح)

'' کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گاان کے مخالف نہان کونقصان پہنچا سکیں گے اور نہ ہی ان کورسوا کرسکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی''۔

اوراس جیسی حدیث بہت ساری ہیں بیحدیث مسلمانوں کو بیفا ئدہ دے رہی ہیں کہ وہ اسلام کو بیجھنے والوں کی قلت پرغم نہ کریں اور نہ ہی اپناسینہ نگ کریں اور نہ ہی اپناسینہ نگ کریں اور نہ ہی اپناسینہ نگ کریں اور نہ ہی اور نہ ہی اسلام سے متعلق شک میں مبتلا ہوں جس طرح کے شروع دور میں تھا بھی غربت بعض شریعتوں میں ہوتی ہے کبھی بعض مقامات وعلاقوں میں اکثر مقامات میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں پر شریعت کے احکام مخفی رہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان احکام کو نہیں جانتا سوائے ایک فرد کے (اس طرح اس علاقے میں شریعت غریب اجنبی ہوتی ہے۔ (محموع الفتاوی:۲۹۱/۱۸)

## غربت کے بارے میں سلف رحمہم اللہ کے اقوال

امام اوزاعی رحمہ اللہ ، اللہ کے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں (بدأ الاسلام غریبً ) کہ اس کا مطلب بینہیں ہے کہ اسلام چلاجائے گالیکن اہل سنت چلے جائیں گے یہاں تک کہ ایک شہر میں صرف ایک مسلمان ہوگا۔

(كشف الكربة: في وصف حال اهل الغربة لابن رجب: ص ٢٩/٢٨)

یونس بن عبیدر حمداللدفر ماتے ہیں۔ که سنت کوئی اجنبی چیز نہیں بلکہ زیادہ غریب واجنبی وہ ہیں جو سنت کو جانتے ہیں۔

سفيان الثوري رحمه الله فرماتے ہيں: اہل سنت كووصيت كرو كيونكه بيغر باء ہيں۔

- ابن رجب رحمه الله فرماتے ہیں :غرباء کی دوستمیں ہیں۔
- لوگوں کے فساد کے وقت اصلاح کریں اپنے نفسوں کی۔
- جسے لوگوں نے برباد کیا ہے وہ اس کی اصلاح کریں گے اور یہی اعلی اور افضل قتم ہے۔ (کشف الکربة: ص ٣١)

حسن رحمہ الله فرماتے ہیں: مومن اس دنیا میں غریب ہے اس کی پریشانی پرکوئی پریشان نہیں ہوتا اس کی عزت پرکوئی رشک نہیں کرتا اس کی ایک الگ حالت ہوتی ہے اورلوگوں کی الگ حالت ہوتی ہے۔ (کشف الکربة ص ٤٧)

ابن رجب رحمہ اللہ، احمہ بن عام انطا کی رحمہ اللہ جو کہ ابوسلیمان الدارانی رحمہ اللہ کے زمانہ میں بہت بڑے عالم سخے ان کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے کئی زمانوں میں سے ایک زمانوں میں سے ایک زمانوں میں سے ایک زمانوں میں سے ایک زمانوں میں ہے کی طرح غریب لوٹا اور اس میں بن کی صفت بھی غریب تھی۔ اس زمانہ میں اگر آپ کسی عالم سے ملیں گے تو آپ اس کواپنی عبادت کے بارے میں فریب تو وہ بھی آپ کو دنیا کی محبت میں گرفتار ملے گاوہ بھی تعظیم اور سرداری کو پسند کرے گا اور اگر آپ کسی جاہل سے ملیں گے تو آپ اس کواپنی عبادت کے بارے میں فریب خوردہ پائیں گے اس کو شیطان نے دھو کہ دیا۔ اسے عبادت کے اعلیٰ مقام تک شیطان نے پہنچادیا ہے حالانکہ وہ جاہل تو عبادت کے ادفیٰ درجہ سے بھی واقف نہیں ہے تو اعلیٰ درج تک کیسے بہتے گیا یہ سب بھیڑ سے اور لومڑیاں ہیں درندے ہیں بیتو حالت ہے اس زمانے کے اہم اور اہل علم افر ادکی اور حکمت و دانائی کی دعوت دینے والوں کی۔ (الحلیة لأبی نعیم: ۲۸۶۱۹)

یہ حالت تو ابوقیم رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے علماء کی بیان کی ہے اس کے بعد کے ادوار ہمارے زمانے تک تو مزید انحطاط کے دور ہیں جس کا احساس کسی کو نہیں۔(کشف الکوبة: ص٣٧)

امام ذہبی رحمہ اللہ نے ابوالحن العثمی رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم حربی رحمہ اللہ سے سناوہ ایک جماعت کو مخاطب کر کے کہہ رہے سے جو ان کے پاس بیٹھی تھی کہ تم آج کے دور میں کسے فریب کہتے ہو؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا غریب (اجنبی) اس کو کہتے ہیں جو اپنے ملک، وطن سے دور ہو گیا ہوا براہیم حربی رحمہ اللہ نے کہا ہمارے زمانے میں غریب (اجنبی) وہ نیک وصالح آدمی ہے جو صالحین کے درمیان رہتا ہو جب وہ ان لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے وہ اس پڑمل کرتے ہیں جب برائی سے روکتا ہے رک جاتے ہیں (اس کا ساتھ دیتے ہیں دونوں باتوں میں) اگر وہ شخص کسی دنیاوی ضرورت کا محتاج ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کی مدد کرتے ہیں چریہ لوگ مرجاتے ہیں وہ اکیلا (غریب، اجنبی) رہ جاتا ہے۔ (سیر اعلام النبلاء: ٣٦٢/١٣)

شخ سلیمان بن سحمان رحمہ اللہ غربتِ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں: اہل علم کودین اسلام پر رونا جا ہیے کہ اس کی نشانیاں تک مٹ گئی ہیں اسی طرح ہدایت بھی معدوم ہے۔ اور دنیا کی علامات واضح ہیں۔ لوگوں کی تگ ودوصرف دنیا کے حصول اور مال جمع کرنے کے لئے ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لئے اپنادین بگاڑر ہے ہیں۔ دنیا داروں جرائم پیشہ افراد سے دوستیاں کی جارہی ہیں۔

دین ابراہیم علیہ السلام دین حنیف کونہ چھپانے والوں کا کوئی سہارانہیں ہے اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے۔ ندامر بالمعروف کا نام ونشان ہے نہ نہی عن المئکر کا یہ چیزیں معدوم ہوگئی ہیں۔

دین تو آپس کی محبت اور کفار ومشرکین سے نفرت کا نام تھا اب بیسب پچھکہاں؟ اب دین محمصلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے والا اوراس کے خلاف بغاوت کرنے والوں سے کون پوچھتا ہے؟ ہم اپنے ٹوٹے دلوں کی شکایت صرف اللہ ہی سے کرسکتے ہیں لوگوں نے مشرکین سے دوستیاں وتعلقات پیدا کر لئے ہیں معاشی ترقی کے لئے عقل استعال کرتے ہیں (مگر اسلام کے لئے نہیں) کفار کے ممالک میں ان کے ساتھ بنی خوشی رہتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اسلام کوالیسے مددگارعطافر مائے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح اس کی ترقی سربلندی کے لئے اپنی تو انائیاں صرف کریں ۔ آمین ۔

وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه اجمعين

#### مسلم ورلد ڈیٹا پروسیسنگ پاکستان